معمر (وَل:

تبلیغی جماعت پراعتراضات اور مولا ناز کر میاصاحب کے جوابات

تجزیہ اورتعاقب کی کسوٹی پر

عمر ور):

تبليغي جماعت

قرآن وحدیث کی کسوٹی پر

قاليوس:

مولا ناعطاءاللد ڈیروی ابوالوفاء محمہ طارق عادل خان

معلومان و رايطر:

http://www.quransunnah.com mtak32@yahoo.com

# TO VIEW URDU BOOKMARKS PLEASE RIGHT CLICK ON SIDE PANEL & SELECT [ WRAP LONG BOOKMARKS] OPTION

# فهرست مضامين

| صفحنبر     | <u>موضوع</u>                                                     | <u>نمبرشار</u> |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1          | مقدمه حصه اول:                                                   | 1              |
| ۲          | اشكال نمبرا: ' تبليغ كيليخروج كو هجرت وجهاد كهنا صحيح نهين'      | ۲              |
| 10         | اشکالنمبر۲:''مسلمانوں پر بلیغ کیلئے خروج بدعت ہے''               | ٣              |
| 1/         | اشکالنمبر۳: 'دتبلیغی جماعت کے نز دیک تعلیم کی اہمیت نہیں ہے''    | ۴              |
| ra         | اشکال نمبرہ، ۵: ''تبلیغی جماعت مدارس اورعلماء کی مخالف ہے''      | ۵              |
| 14         | اشكال نمبر ٦: ‹ تبليغ دين جاہلوں كانہيں بلكه علماء كا كام ہے''   | ۲              |
| ٣٣         | اشکال نمبر ۷: ' تبلیغ مدارس اور خانقا ہوں کی حریف ہے''           | 4              |
| ٣٦         | اشکالنمبر۸:''تبلیغ میں عالم پر جاہل کوامیر بنایاجا تاہے''        | ٨              |
| <b>m</b> 9 | اشكالنمبر٩،٠١:''حكيم الامت اورشيخ الاسلام مدنى تبليغ كےخلاف تھ'' | 9              |
| ٣٣         | اشکالنمبراا:''اہل تبلیغ لوگوں پر جبراورز بردی کرتے ہیں'          | 1+             |
| ٣۵         | اشکالنمبر۱۱:‹ تبلیغی چله کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے''            | 11             |
| ۵٠         | اشكالنمبر١٣: ‹ تبليغ كوانگريزوں كى طرف پييے ملتے تھے'            | 11             |
| ۵۴         | اشکالنمبر۱۴: 'اہل تبلیغ تھانوی صاحب کی کتابوں سےرو کتے ہیں''     | ١٣             |
| ۵۵         | اشکالنمبر۱۵:''مولا ناالیاس ہرنتم کےلوگوں سے ملتے تھے''           | ۱۴             |
| ۲۵         | اشكالنمبر ١٦: ' تبليغ والےاعتر اضات كى طرف التفات نہيں كرتے''    | 10             |
| 45         | اشكال نمبر ١٤: ' تبليغ والے فضائل پرز ور دیتے ہیں مسائل پڑہیں''  | 14             |
| ۸۲         | اشکال نمبر ۱۸:''موجودہ بیغی جماعت ضلالت وگمراہی پرہے''           | 14             |
| ۷۱         | لمحافكريي                                                        | 1/             |

# TO VIEW URDU BOOKMARKS PLEASE RIGHT CLICK ON SIDE PANEL & SELECT [ WRAP LONG BOOKMARKS] OPTION

| صفح نمبر | <u>موضوع</u>                                                 | <u>نمبرشار</u> |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 44       | ييش لفظ حصه دوم:                                             | 19             |
| ۸٠       | دین کی تعریف کیا ہے؟                                         | <b>r</b> •     |
| ۸۲       | تمام عبادات کواللہ کیلئے خالص کرنا دین ہے                    | 11             |
| ۸۴       | تلاوت اورنشر واشاعت میں کتاب اللہ کوخالص کرنا دین ہے         | ۲۲             |
| M        | اطاعت کورسول التهاہیہ کیلئے خالص کرنادین ہے                  | ۲۳             |
| 19       | تبلیغی جماعت کے دین کی محنت کا قرآن وحدیث کی روشنی میں جائزہ | 46             |
| 92       | احادیث کے اہم الفاظ واصطلاحات کی شرح                         | ۲۵             |
| 1+0      | رہبانیت،خارجیت اورصوفیت کے مشتر کہاصول                       | 77             |
| 1+4      | بههلامشتر كهاصول:'' <sup>عش</sup> ق الهي''                   | 12             |
| 110      | دوسرامشتر كهاصول:''علم باطنی یا شرح صدر''                    | 11             |
| 119      | تیسرامشتر کهاصول:''بزرگون سےاندھی عقیدت''                    | 19             |
| 110      | تبليغي جماعت كےبعض دلفريباقوال يانعرے                        | ۳.             |
| 174      | پېلاقول:لوگوں ميں کلمه والايقين پيدا کرنا                    | ۳۱             |
| 1111     | دوسرا قول: دین کیلئے محنت کی ضرورت ہے                        | ٣٢             |
| 127      | تیسراقول: کرتے کرتے سیھنااور سیھتے سیھتے کرنا                | ٣٣             |
| 111      | چوتھا قول: ہم لوگوں میں جوڑ کرنے کیلئے نکلے ہیں              | ٣٣             |
| 12       | یانچواں قول:صحابہ کرام نے پہلے ایمان سیھا پھر قر آن          | ra             |
| ۱۳۱      | چھٹا قول: ذکر کے بغیرعلم گمراہی ہے                           | ٣٦             |
| ١٣٦      | سا تواں قول :علم کتا بوں سے نہیں سینے سے حاصل ہوتا ہے        | ٣2             |

| صفح <u>نبر</u> | <u>موضوع</u>                                                           | <u>نمبرشار</u> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 125            | آٹھواں قول:صرف فضائل کی تعلیم کے ذریعیہ ہی لوگوں کو جوڑا جاسکتا ہے     | <b>r</b> 1     |
| ۱۵۸            | نواں قول تبلیغی جماعت کوئی فرقہ نہیں ہے                                | <b>m</b> 9     |
| 171            | دسواں قول ببلیغ پراعتراض وہ کرتے ہیں جنہوں نے جماعت میں وفت نہیں لگایا | <b>۱</b> ۲۰    |
| 177            | تبلیغی جماعت کےا کابرین سے پانچ سوال                                   | 141            |
| 144            | پہلاسوال:تبلیغ دین کی شرعی حیثیت کیا ہے؟                               | 4              |
| 141            | دوسراسوال: دعوت وتبليغ كامدف كيامونا چا ہيے؟                           | ٣٣             |
| 141            | تيسراسوال: دعوت وتبليغ كانصاب كيا بهونا چاہيے؟                         | ٨٨             |
| 148            | چوتھاسوال: کیا کلمہاورنماز کی درشگی سے عقیدہ درست ہوجا تا ہے؟          | <b>r</b> a     |
| 124            | یانچواں سوال:کلمہ اور نماز کی درشگی کا کیا مطلب ہے؟                    | ۴٦             |
| 1/1            | ح ف آخر                                                                | <u>۴۷</u>      |

### بسم الله الرحمن الرحيم

### بيش لفظ

السلام عليكم ورحمةالله وبركاته ،

بهائیوں ،دوستوں بزرگوں!

الله تبارک و تعالی نے میری آپ کی اورهم سب کی کامیابی اپنے مکمل دین میںرکھی ھے اور یہ دین هماری زندگی میںکیسے آجائے اس کے لئے چلوں،سہ روزوں، مراقبوں اور خودساختہ اذکار جیسی سخت محنت کی ضرورت نھیں بلکہ قرآن وحدیث کے صحیح علم وفھم کی اور سنت کے مطابق عمل کی ضرورت ھے، اور یھی دین کی صحیح اور حقیقی محنت ھے۔

زیر نظر کتاب میں اسی محنت کے باریے میں بات کی گئی ھے ، آپ تیمام حضرات سے گذارش ھے کہ نھایت توجہ اورغیر جانب داری کے ساتھ اس کتاب کامطالہ فرمائیں اوراپنی دنیااور آخرت کو بربادی سے بچائیں،شکریہ۔

قارئین کرام اس سے ملتا جلتا ایک دوسرا اعلان ہر روز جماری تمام مساجد بلکہ شاید پوری دنیا کی مساجد سے روزانہ نشر ہور ہاہے اسلئے ہم نے بھی اپنی تحریر کا آغاز اسی اعلان کی تھیجے سے کیا ہے تا کہ آپ حضرات کی توجہ اس جماعت کی طرف مبذول کی جاسکے جو مخص لفظوں کی بازیگری سے آپ کے دین اور دنیا دونوں برباد کررہی ہے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا آپ نے بھی سوچا ہے کہ:

الله تبارک وتعالی کا دین کهه کرجس دین کی دعوت هرمسلمان کودی جار ہی ہےوہ دین کی اللہ تبارک وتعالی کا دین کہا ہے؟

🖈 اس دین کے لئے جس محنت کی شرط لگائی جارہی ہے وہ محنت کیا ہے؟

کی محض کلمہ اور نماز کی دعوت و تبلیغ کو دین کی تبلیغ کہا جا سکتا ہے؟ کیا''سب کچھاللہ سے ہونے کا یقین رکھنا'' کی دعوت دینادین کی دعوت ہے؟

اللہ سے ہونے کا یقین رکھتے تھ' پھرآخر اللہ سے ہونے کا یقین رکھتے تھ' پھرآخر اللہ سے ہونے کا یقین رکھتے تھ' پھرآخر

وہ کیا دعوت تھی جس کی بناپراہل مکہ نبی کریم اللہ کی جان کے دشمن ہو گئے؟

ان تمام سوالات کا جواب تلاش کرنے سے قبل ہم آپ کو مطلع کرنا چاہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے بارے میں اس سے قبل بھی ایک کتاب بعنوان'' تبلیغی جماعت عقا کد ، افکار ، نظریات اور مقاصد کے آئینہ میں''ہم بذر بعدا نٹرنیٹ شاکع کر چکے ہیں اس کتاب کا بیشتر حصہ تبلیغی جماعت کے دیو بندی بانی اورا کا برین کے عقا کداورنظریات پر شتمل تھا جس کے باعث بعض حضرات کو بداشکال پیش آیا کہ شاید ہماری وہ کتاب تبلیغی جماعت کے نہیں بلکہ حفیت اور دیو بندیت کے خلاف ایک تحریر ہے نیز بعض حضرات نے یہاں تک بھی کھا کہ ہم نے تبلیغی جماعت پر ان غلاع قائد اورنظریات کوزبرد تی تھو پاہے جن کے بارے میں اکثر ان پڑھ اور بھولے بھائے بھی نہیں ہیں حالانکہ ہم میں عقائد اورنظریات کے ابواب کے عنوانات میں بھی وضاحت سے بہلا تھا کہ یہ بلیغی جماعت کے اکا برین کے عقائد اورنظریات ہیں اور ہم نے ان غلاط عقائد اورنظریات کی نشانداس وجہ سے کی تھی کہ جس جماعت کا بانی اورا کا برین غلاط عقائد اورنظریات کے حامل ہوں وہ جماعت بھی بھی صحیح دینی اور اسلامی نہج پر کا منہیں کر سکتی خواہ اسکے کا رکنان کتنے بھی مخلص اور خیر کے حذ ہے سے مشار کیوں نہ ہوں۔

اس خمن میں بعض قارئین کے پچھ دیگراشکالات اور سوالات بھی ہمیں بذریعہ ای میل ملتے رہے جس کی بناپر ہمیں تبلیغی جماعت پر مزید پچھ لکھنے کی ضرورت محسوں ہوئی چنا چہ اسی ضرورت کے پیش نظر ہم یہ زر نظر کتاب لیکر آپکی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں جسکے حصہ اول میں ہمارے استاد مولا ناعطاء اللہ صاحب ڈیروی نے تبلیغی جماعت کے رہنما اور فضائل اعمال کے مولف جناب مولا نازکر یا صاحب کی جانب سے پیش کئے جانے والے تبلیغی جماعت کے دفاع کا کمل تجزیہ معہ تعاقب پیش کیا اور اب اس کے بعد جم حصہ دوم کے طور پر تبلیغی جماعت پر جوابی اعتراضات قرآن وحدیث کی روشنی میں پیش کررہے ہیں اس

کتاب میں ہم نے اپنی گذشتہ کتاب کے بالمقابل آسان اورعام فہم طرز تحریرا ختیار کرنے کی ہمکن کوشش کی ہے تا کہ قارئین کرام اس کتاب سے بھر پوراستفادہ کرسکیں کیونکہ اس سے قبل بعض قارئین کی جانب سے یہ شکایت موصول ہوئی تھی کہ' تبلیغی جماعت عقائد، افکار، نظریات اور مقاصد کے آئینہ میں' کے بعض مضامین نہایت مشکل اور دقیق ہیں حالانکہ اس کتاب میں ہم نے یہ اپنے قارئین کو پیشگی اطلاع بھی دی تھی کہ عقائد اور نظریات کے بعض ابواب مشکل ہوں گے کیونکہ آئیس منطق اور فلسفہ کی باریکیاں ہیں اسکے باوجود بھی جن قارئین کی جانب سے یہ شکل ہوں گے کیونکہ آئیس ہماری ہمدردی النے ساتھ ہے اور ہم تہدل سے مشکور ہیں کہ اسکے باوجود انہوں نے ہماری ہمت افزائی فرمائی جس کے باعث ہم ایک نئی تحریر کے صورت میں ایک مرتبہ اسکے باوجود انہوں نے ہماری ہمت افزائی فرمائی جس کے باعث ہم ایک نئی تحریر کے صورت میں ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ ہیں اور اب اس کتاب کے بارے میں اپنی رائے سے مطلع کرنا آپی فی ذمہ داری ہے ہمیں آپ کے ای میں کا انتظار رہے گا۔

دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تھے عقیدہ اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔

☆ وصلى الله على نبينا محمد و على آله واصحابه وسلم ☆

والسلام

**ابوالوفاء محمر طارق عادل خان** ۲۵ربیج الاوّل <u>۱۳۲۷</u> هجری

## دین کی تعریف کیاہے؟

دین اسلام کی جوتعریف نبی کریم الله نے فرمائی ہے وہ سیح بخاری اور سیح مسلم میں اسطرح منقول

ہےکہ:

''تمیم داری سے روایت ہے کہ نبی کریم اللہ نے فرمایا: دین تھیجت لینی خیرخواہی ہے اور' نصح'' خالص کرنے کو کہتے ہیں پوچھا گیا خالص کس کیلئے کرنا ہے آپ اللہ نے نفر مایا اللہ کے لئے، کتاب کے لئے، رسول کے لئے ،مسلمانوں کے حاکم کے لئے اور عام مسلمانوں کے لئے''اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے صحیح مسلم کی شرح میں امام نووی گلھتے ہیں کہ:

﴿ دین کواللہ کے لئے خالص کرنے ہے مرادیہ ہے کہ اللہ پرایمان لایا جائے اور شرک کی جائے ، اللہ کی صفات کمال وجلال میں جو الحاد اختیار کیا جائے ، اللہ کی صفات کمال وجلال میں جو الحاد اختیار کیا جائے ، اللہ کی ذات کو پاک قرار دیا جائے ،اطاعت ، محبت ،شکر اور انعامات کا اعتراف کیا جائے اور معصیت اور نافرنی سے اجتناب کیا جائے ، اسکی عبادت کی جائے اور عبادت کی جائے ، اعتماف مثلاً قیام ، رکوع ، بجود ، نذر ، نیاز ، طواف ، اعتماف ، قربانی ،صدقات ، دعا ، استعانت اور استغاث ور اللہ کیلئے خالص کیا جائے یعنی ان تمام امور میں اللہ کو غیر اللہ کے مقابلے میں خاص کرنا دین کہلاتا ہے۔

دین کوکتاب کے لئے خالص کرنے سے مرادیہ ہے کہ اللہ کے کلام پر اوراسکے نازل ہونے پر ایمان رکھاجائے ، مخلوق میں سے کسی کی بات کواللہ کے کلام کے ساتھ اسطرح ملاکر بیان نہ کیا جائے کہ سننے والانخلوق کی بات کواللہ کی بات یا تھم سمجھ بیٹھے، اللہ کے کلام کی

تعظیم و تلاوت کی جائے اور تلاوت کا حق ادا کیاجائے ،قر آن کے حروف کوتوڑ مروڑ کر ہاغلط تاویل کے ذریعہ کلام اللہ کی تحریف نہ کی جائے ، اسکے احکامات ،علوم وامثال كوسمجها جائے اور وعظ وعجائبات برغور فكركيا جائے، اسكے محكمات برعمل كيا جائے اورمتشابہات کے پیچھے لگنے سے پر ہیز کیاجائے اوراسکے عموم اورخصوص اور ناسخ اورمنسوخ کا عتبار کیا جائے ،اس کےعلوم کی نشروا شاعت کی جائے پس ان تمام حقوق میں اللہ کی كتاب كوديكرتمام كتب كےمقابلے ميں خاص كرنادين كہلاتا ہے۔ دین کورسول کے لئے خالص کرنے سے مرادیہ ہے کدرسول کی تصدیق کی جائے، وجی کے ذریعہ جوعلم رسول کو دیا گیاہے اس برا بمان لا پاجائے ،امرونہی میں رسول کی اطاعت کی جائے ،اسکی مدد کی جائے ،اسکی سنتوں کوزندہ کیا جائے ،اسکی لائی ہوئی شریعت کی دعوت و تبلیغ کی جائے،اسکی احادیث کے معنی ومفہوم میں غورفکر کیاجائے،اسکی تعظیم وتو قیر کی حائے ،ا سکے اہل بیت اوراصحاب سے محبت کی جائے بینی ان تمام خصوصات میں رسول کوغیررسول سےخاص کرنا دین کہلاتا ہے۔ دین کوائمہ مسلمین لعنی حکر انوں کے لئے خالص کرنے سے مرادیہ ہے کہ حق میں انکی معاونت کی جائے ،انکے ساتھ اخلاق اورادب واحترام سے پیش آیاجائے ،معروف میں

دین وائمہ سین یک عمر انوں کے سے حاص ترکے سے مرادیہ ہے لہی یں ای معاونت کی جائے ،انئے ساتھ اخلاق اورادب واحترام سے پیش آیا جائے ،معروف میں میں انکی اطاعت کی جائے ،اخیے ساتھ اخلاق اورادب واحترام سے پیش آیا جائے ،معروف میں تک وہ نماز اورزکواۃ کو قائم کرتے رہیں انئے خلاف بغاوت سے گریز کیا جائے ،انئے ساتھ ملکر جہاد کیا جائے ،انئے متعلق حجو ٹی افواہیں پھیلانے سے گریز کیا جائے لیعنی اس سلوک کو عام قائدین کے مقابلے میں مسلمان حکمران کے ساتھ خاص کرنادین کہلاتا ہے۔ اور دین کومسلمانوں کے لئے خالص کرنے سے مرادیہ ہے کہ انئے حق میں الیمی چیزوں اور باتوں سے گریز کیا جائے جو دنیاو آخرت میں انئے خسارے کا باعث ہوں ،اپنے ہاتھوں کو ہراس عمل سے روکا جائے جو انئے لئے اذبیت کا باعث بن سکتا ہو، انکی خامیوں کی ہے تھوں کو ہراس عمل سے روکا جائے جو انئے لئے اذبیت کا باعث بن سکتا ہو، انکی خامیوں کی

پردہ پوٹی کی جائے، اکلے نفع اور نقصان کا خیال کیاجائے، نرمی اور خلوص کے ساتھ امر بالمعروف اور انہی عن الممکر کیاجائے، بڑوں کی عزت کی جائے اور چھوٹوں پر جم کیاجائے، ان میں سلام کوعام کیاجائے، بیار پرسی کی جائے اور موت پر جنازہ و تدفین میں شریک ہواجائے، انکے لئے وہی بات اور طرزعمل پیند کرے جس کی خواہش اپنی فرات کے لئے رکھتا ہو، انکے جان، مال اور عزت کے پامال کرنے کو اپنے او پر حرام سمجھا جائے بعنی اس طرزعمل کو غیر مسلموں کے مقابلے میں مسلمانوں کے ساتھ خاص کرنادین کہلاتا ہے ،

## تمام عبادات كواللد كيلئ خالص كرنادين ہے

وہ جماعت جوبستر اٹھائے مسجد مسجد گھوم رہی ہے کیاوہ اسی دین کی دعوت دے رہی ہے جومندرجہ بالا حدیث اوراسکی شرح میں مذکورہے؟

☆ جس جماعت کے نزدیک دین کواللہ کیلئے خالص کرنے سے مرادیہ ہود عاجیسی عظیم
ترین عبادت میں بزرگوں کا وسیلہ اختیار کرنا جائز ہو کیا دین کا کام کرنے کے اہل ہو سکتی
ہے جبکہ نبی کریم اللہ کے فرمان کے مطابق دعاہی اصل عبادت ہے اور معلوم ہونا چاہیے
کہ نبی کریم اللہ کے کا پی قوم سے اصل اختلاف وسیلہ کے مسئلہ پرہی تھا۔

کیا مسلمانوں کاکوئی فرقہ ایسا ہے جو اپنے آپ کومسلمان کہتا ہواور پھرید دعویٰ نہ کرتا ہوکہ وہ اللہ اور اسکے رسول اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے اس لئے تبلیغی جماعت اگریہ ہمتی ہے یابظا ہر ایسا کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو یہ بات اسکے حق پر ہونے کی دلیل نہیں بن سمتی کیونکہ تبلیغ دین نماز ، روزہ ، حج اور صدقات کی فضائل بیان کرنے کا نام نہیں بلکہ تبلیغ دین کا اصل مقصد عقائد کی اصلاح اور در تگی ہے جبکہ تبلیغی جماعت کا نصاب اور ان کی دیگر کتب سے اسلامی عقائد کے بیان سے نہ صرف کلی طور پریاک ہیں بلکہ غلط اور ان کی دیگر کتب سے اسلامی عقائد کے بیان سے نہ صرف کلی طور پریاک ہیں بلکہ غلط

اورغیراسلامی عقائد کی تشهیر بذر بعه حکایات عام کرنے میں تبلیغی جماعت اور اسکا نصاب پیش پیش میں۔

تبليغي جماعت ميں کچھ خوبياں اوراچھي بايتيں بھي ميں ليکن معلوم ہونا جا ہے کہان اچھي باتوں کو برباد کردیے کے لئے محض ایک غلط عقیدہ ہی کافی ہے جبکہ تبلیغی اور دیو بندی جماعت کے بہت سے عقائد باطل ہیں جن کی مکمل تفصیل آپ ہماری کتاب میں دیکھ سکتے ہیں نیز کیا آپ بتاسکتے ہیں کہ دنیامیں کوئی ایک بھی الیں مذہبی جماعت ہے جس میں سرے سے کوئی خوبی ہی نہ ہومثلاً ہندو ، یہودی یاعیسائی مذاہب میں بھی بہت سی خوبیاں موجود ہیں کیا آپ انکی ان خوبیوں کی بنایران مٰداہب کی تعریف کریں گے اوران میں شامل ہونا جا ہیں گے ، در حقیقت ہماری عوام عقیدے کی اہمیت اور ضرورت کو اکثر و بیشتر سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیںاس کئے وہ تبلیغی جماعت کی ظاہری حیلت پھرت اور قربانیوں سے متاثر ہوکراس جماعت کی حمایت اور تائید میں لگ جاتے ہیں اس مسلہ کوآ باس طرح سمجھیں کہ قادیا نیوں کا آخر کیا قصورتھا کہ انھیں ملت اسلامیہ سے خارج قرار دیا گیا، کیاوہ نماز سے انکاری تھے یاروزہ اورزکواۃ کے منکر تھے یاکسی اوراسلامی شعار کے تارک تھے،صاف ظاہر ہے کہ نہیں بلکہ بات صرف اتی تھی کہ وہ ایک اسلامی عقیدہ ختم نبوت کے انکاری تھے اس لئے وہ ملت مسلمہ سے خارج قرار دیئے گئے جبکہ تبلیغی اور دیو بندی جماعت کے اکابرین عقیدہ تو حید میں بھی صحابہ کرام کے عقیدہ کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیںاس اعتبار سے بیلوگ قادیانیوں سے بھی زیادہ بڑے مجرم ہیں کیونکہ عقیدہ تو حیرعقیدہ ختم نبوت سے بھی زیادہ اہم اوراولین ہے اور ہمار انبلیغی جماعت سے بنیادی اختلاف بھی یہی ہے یعنی اگر بہلوگ اینے عقائد درست کرلیں اورایے تبلیغی نصاب کی اصلاح کرلیں نیز تبلیغ کےطریقہ کارکوسنت کےمطابق بنالیں تو ہماراان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔

# تلاوت اورنشر واشاعت میں کتاب اللہ کوخالص کرنادین ہے

الله تعالى نے قرآن كريم ميں ارشاد فرمايا:

 $_{\ll}$ قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا  $_{\simeq}$ الذين ضل سعيهم فى الحياءة الحنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا  $_{\simeq}$  اولئك الذين كفروا بأيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلانقيم لهم يوم القيامة وزنا  $_{\simeq}$  سورة الكهف ١٠٥  $_{\simeq}$ 

لیعن '' کیا ہم تم کو بتا کیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ میں کون ہے؟ وہ کہ جس کی مخت د نیا میں بھٹاتی رہ گئی اوروہ یہ گمان کرتارہا کہ وہ بہت اچھے اعمال کررہا ہے، درحقیقت یہ وہ لوگ بیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور ملاقات کا کفر کیا، پس الحکے تمام اعمال غارت ہوگئے، قیامت کے دن ہم ان اعمال کیلئے تر از و قائم ہی نہیں کریں گے' اس آیت کریمہ کا مخاطب اکثر مفسرین نے خوارج اور بل برعت کو قرار دیا ہے جواپنی خود ساختہ دماغی اختراع کو دین جھے لیتے ہیں اور اس دور میں تبلیغی جماعت اس آیت کا مصداق نظر آتی ہے کیونکہ '' اللہ کی آیات کا کفر' اس جماعت میں خاص طور سے پایا جاتا ہے، اہل علم کے نزد یک کفر کی دوشمیں ہیں ایک عملی کفر اور دوسرے اعتقادی کفر، اللہ کی آیات سے عملی کفریہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو بڑھنے اور سمجھنے سے اعراض کہا جائے ہیں:

دوسری جانب زکر پاصاحب کے مرتب کردہ فضائل اعمال کی تلاوت کی وکالت یہ کہ کرکرتی ہے کہ آسمیس بھی قر آن وحدیث ہے پھرالگ سے قر آن کی تفییر پاحدیث کی کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے توسوال یہ ہے کہ:

کی اقرآن کی جوآیات زکریاصاحب نے فضائل اعمال میں لکھی ہیں ان کو سجھنے کیلئے پندرہ (۱۵) علوم کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر اسکا جواب یہ ہے کہ ان آیات کی تشریح زکریاصاحب نے کردی ہے اس سبب ان آیات کو سجھنے کیلئے پندرہ علوم کی ضرورت نہیں ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تشریح سے قرآن کی آیات سجھ آسکتی ہیں تو کیا باقی قرآن کو سجھ کے کیا علاء کی تفاسیر موجو ذہیں ہیں؟

ہے جہاعت کے اکابرین اگر بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن کو سجھنے کیلئے پندرہ (۱۵) علوم کی ضرورت ہے تو پھر اپنے چلوں اور سہد روزں میں ان علوم کو سکھانے کا اہتمام کرنے کے بجائے قرآن کی چند سورتیں رٹانے پر ہی اکتفا کیوں کرتے ہیں، کیاان علوم کو سکھنا اور سکھانا دین کا کامنہیں ہے؟

کفر کی دوسری قتم کفراع تقادی ہے اور یہ کفر بھی تبلیغی جماعت کے اکابرین میں بدرجہ اتم پایا جاتا ہے "
سکی مثال فقہ خفی کی سب سے بڑی کتاب ہدایہ سے حاضر ہے جس کے بارے میں احناف کا کہنا ہے کہ "
ھددایہ کالقور آن" یعنی ہدایہ قر آن کی مانند ہے ،علامہ ابن الصمام خفی فد بہ کے بڑے علماء میں سے ایک میں انھوں نے نوجلدوں میں ہدایہ کی شرح لکھی ہے اور عقائد میں ان کی ایک کتاب المسامرة ہے اسکی دوشر حیس اس کے ساتھ چھپی ہوئی ہیں ایک کمال بن ابی شریف کی ہے دوسری قاسم بن قطلو بغا کی ہے اس

﴿ الاصل السادس والسابع انه تعالى متكلم بكلام قديم قائم بـذاتـه ليس بحرف ولاصوت زاد غيره ليس بصرى ولاسورى ولا عـربــى وانـما العربى والسورى والبصرى ممافيه دلالات على

#### كلام الله تعالى ﴾

لین 'اللہ تعالی کلام کرتا ہے مگراس کا کلام قدیم ہے اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اس سے جدانہیں ہے اوراس کے کلام کے نہ حروف ہیں نہ آ واز ہے اوراس کا کلام نہ عبرانی ہے نہ سوری ہے نہ عربی ہے بلکہ عربی، سوری اور عبرانی کلام جس میں بیہ کتابیں نازل ہوئی ہیں کلام اللی پر دلالت کرتی ہیں، ان زبانوں میں بیہ کتابیں حقیقت میں اللہ کا کلام نہیں ہے'

مطلب یہ ہے کہ یہ کتابیں کلام اللہ کا ترجمہ ہیں اوراس قاعدے میں عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کے اللہ تعالیٰ کی کلام کے کلام کی کوئی آواز نہیں ہے پس جب اللہ تعالیٰ کا کلام بغیر الفاظ وبغیر آواز ہوا تو یہ قر آن اللہ تعالیٰ کا کلام نہ ہوا بلکہ اللہ کے کلام کا ترجمہ اور معنی ہوا یعنی جب اللہ تعالیٰ کی آواز سائی نہیں دے سکتی تو پھر جرئیل نے اللہ تعالیٰ کا کوئی کلام نہیں سنا اور ہمارے پاس موجودہ قر آن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں کی اور کا کلام ہوا یہی وجہ ہے کہ ذکریا صاحب اپنے اس عقیدہ کا تبلیغی نصاب میں ان الفاظ میں اظہار کررہے ہیں:

﴿ كلام الله شریف معبود كا كلام ہے ، محبوب ومطلوب كے فرمودہ الفاظ ہیں ﴾ اورآگے فرماتے ہیں ﴿ كلام البي محبوب وحاكم كا كلام ہے اس لئے دونوں آ داب كا مجموعہ اسكے ساتھ برتنا ضروری ہے ﷺ فضائل قرآن ص ٤ ﴾

قارئین خود فیصله کریں جس جماعت کے اکابرین کا پیعقیدہ ہوکیاوہ دین کا کام کرنے کی اہل ہوسکتی

ہے؟

## اطاعت كورسول التُعلِينية كيليّ خالص كرنا دين ہے

اللہ جس جماعت کے نزدیک دین کورسول کے لئے خالص کرنے کامطلب ہر مسلمان کو جس جماعت کے نزدیک اتباع کی دعوت دینے کے بجائے ہر محض کواپنے اپنے کنویں

کا یانی پینے کی تا کید کرنا ہوکیا وہ دین کا کام کرنے کی اہل ہوسکتی ہے؟

🖈 کیاایک ہی زبان سے محدرسول اللہ کا کلمہ پڑھنااوراسی زبان سے محمدرسول اللہ ایسے

کے بجائے دوسروں کواپناا مام قرار دینارسول کے ساتھ شرک نہیں ہے؟

غیر نبی کی اطاعت جے تقلید کہاجا تا ہے اور تقلید کرنے والے تقلید کوواجب اور فخرسے اپنے آپ کومقلد کہتے ہیں حالانکہ یہ تقلید بعض اوقات انسان کوشرک باللہ تک بھی لے جاتی ہے مثال کے طور پر سور ۃ البقرۃ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

### ﴿ والـوالـدات يـرضعن اولاد هن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة ☆ سورة البقرة ٢٣٣﴾

لیعنی' بچوں والی عورتیں جورضاعت کی مدت مکمل کرنا چاہتی ہیں وہ اپنے بچوں کوکامل دوہرس دودھ پلا کیں' اس آیت کی شرح کرتے ہوئے مشہور حنفی عالم شخ الاسلام مولا ناشبیر احمد عثانی تفسیر عثانی میں لکھتے ہیں کہ' لیعنی ماں کو تکم ہے کہ اپنے بچہ کو دو ہرس تک دودھ پلائے اور بیدمدت اس کے لئے ہے جو ماں باپ بچہ کے دودھ پلانے کا در سے مدت اس کے لئے ہے جو ماں باپ بچہ کے دودھ پلانے کی مدت اپورا کرنا چاہیں ورنہ اس میں کی بھی جائز ہے'' یعنی انتہائی مدت اس آیت میں دوسال بیان کردی گئی ہے اسکے بعداسی مسئلہ کو اللہ تعالی نے سورۃ الاحقاف میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ:

### ﴿ ووصيــنــاالانســان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلثون شهرا ☆ سورة الاحقاف ١٦ ﴾

لیعن" اور ہم نے انسان کواپنے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا کیونکہ اسکی ماں نے اسکا حمل اٹھایا تکلیف سے اور اسکو پیدا کیا تکلیف سے اور حمل اٹھانا اور دودھ چھڑا ناتمیں ماہ میں ہے" اس آیت کریمہ میں حمل اٹھانے سے لیکر دودھ چھڑا نے تک کی مدت تیں ماہ لیعنی ڈھائی سال بیان کی گئی ہے اس کی شرح میں حمل اٹھانے سے لیکر دودھ چھڑا نے تک کی مدت تیں ماہ لیعنی ڈھائی سال بیان کی گئی ہے اس کی شرح کرتے ہوئے اہل علم نے کہا ہے کہ اس آیت کریمہ کی روسے حمل کی کم از کم مدت چھ ماہ ہے اور دودھ پلانے کی مدت چوبیں ماہ لیعنی دوسال ہے اسکے بعداسی مسئلہ کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان میں ان الفاظ سے بیان

فرمایا که:

### ﴿ ووصيــناالانسان بوالديه حملته امه وهنا علَى وهن وفصاله فى عامين ان اشكرلى ولوالديك ☆ سورة لقمان ١٤﴾

یعنی ''ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے بارے میں کیونکہ اسکی مال نے مشقت پر مشقت الھاکراسے پیٹ میں رکھا اور دودھ چھڑ ایا دوبرس میں چنا چا نسان کو چا ہیے کہ شکر کرے میر ااور اپنے والدین کا ممنون رہے' قر آن کریم کی ان نصوص سے ثابت ہوا کہ رضاعت کی مدت صرف دوسال ہے اور احادیث میں بھی اس بات کی صراحت موجود ہے کہ دوسال کے بعد کوئی رضاعت معتبر نہیں لیکن اما م ابوضیفہ ؓ کے قول کے مطابق رضاعت کی مدت ڈھائی سال ہونے کا فتوئی دیتے ہیں مثال کے طور پر اسی سورۃ لقمان کی آیت کی ہیں اور رضاعت کی مدت ڈھائی سال ہونے کا فتوئی دیتے ہیں مثال کے طور پر اسی سورۃ لقمان کی آیت کی شرح کرتے ہوئے فتی عالم مولانا شبیرا حمرعثمانی اپنی فیسے مثیرے کا فتوئی میں تنہیکا نوٹ لگاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

''دودھ چھڑ انے کی مدت جو یہاں دوسال بیان ہوئی ہے بااعتبار غالب اور اکثر کی عادات کے ہے ، امام ابوصنیفہؓ جو اکثر مدت ڈھائی سال بتاتے ہیں ان کے پاس کوئی اور دلیل ہوگی ، جمہور کے نزدیک دوسال ہی ہے ہی حواثی سورۃ لقمان آیت نمبر ہما اور دلیل ہوگی ، جمہور کے نزدیک دوسال ہی ہے ہی حواثی سورۃ لقمان آیت نمبر ہما اور دلیل ہوگی ، جمہور کے نزدیک دوسال ہی ہے ہی حواثی سورۃ لقمان آیت نمبر ہما ترجمہ مولانا ہم حوالئی مول ناشبر احمد عثمانی ''

اناللہ واناالیہ راجعون یہ ہے تقلید کا شاخسانہ کہ قرآن وحدیث کی اتنی واضح نصوص ہونے کے باوجود یہ کہدیا گیا کہ امام ابوحنیفہ کے پاس کوئی دلیل ہوگی وہ دلیل جوآج پندرہ سوسال گزرنے کے بعد بھی سامنے نہیں آئی اور انشاء اللہ قیامت تک نہیں آئے گی اس طرح مقلدین حضرات نے قرآن کے مقابلے میں امام کے قول کو اختیار کرکے امام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی شریک کر دیا ہے جبکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جو دین اسلام آج ہمارے پاس ہے وہ اصول اور اخکام میں کمل ہے لیکن باطل فرقے ہر اختلافی مسئلہ میں ''ہمارے امام کے پاس دیل ہوگی'' کا نعرہ لگا کرعوام الناس کو ہمیشہ یہی باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں میں دین ضائع ہوگیا ہے اور اب ہمارے پاس ائمہ کرام کی تقلید کے سواکوئی چارہ کا رنہیں ہے اور یہ سوج

اورتصوراس زمانے میں ایک تحریک کی شکل اختیار کرگیا ہے جے ایک جماعت نے اپنے اصولی موقف کے طور پر اختیار کرلیا ہے اور برملا یہ کہنا شروع کردیا ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے کوئیں کا پانی پیئے لیخی ہر ایک اپنی ام کے مسائل پڑمل کرے جو حقی ہے وہ امام ابو صنیفہ گی تقلید کرے شافعی امام شافعی کی اور اسی طرح مالکی اور عنبلی بھی اپنے اپنے امام کی پیروی کریں حالا تکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لئے ایک کنواں اور ایک امام مقرر کردیا ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لینی کسی بھی مسلمان کیلئے جائز نہیں کہ نبی کریم ہوگئے کے علاوہ کسی کو مقرر کردیا ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جنی کسی بھی مسلمان کیلئے جائز نہیں کہ نبی کریم ہوگئے کے علاوہ کسی کو بھی اپناامام قرار دیکر اسکی بلادلیل اور غیر مشروط ا تباع کرے کیونکہ اسلام کی پندرہ سوسال کی طویل تاریخ میں بیٹ قابل ستائش اور قابل احترام ہیں لیکن بلادلیل اور غیر مشروط ا تباع محدرسول اللہ تالیہ کے علاوہ کسی کی بھی جائز نہیں ہے کیونکہ نبی کریم ہوگئے کا رسول اللہ ہونا بذا تہ دلیل ہے لیکن اس ضمن میں چرت اور افسوس اس وقت ہوتا ہے جب قر آن وحدیث کی ا تباع کی دعوت دے والوں کوفر قہ کانام دیا جاتا ہے اور اس جماعت و جو تھلم کھلا تفرقہ کی اور اپنے کنویں کا پانی پینے کی دعوت دے رہی ہے اسکی تعریف میں زمین آسان کے قل ہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ جماعت تفرقہ کی باتے نہیں کرتی۔

# تبلیغی جماعت کے دین کی محنت کا قرآن وحدیث کی روشنی میں جائزہ

تبلیغی جماعت کے اراکین ہر مسجد میں فرض نماز کے بعد بید دعوت دیتے نظر آتے ہیں کہ: ﴿ بقیہ نماز کے بعدا بمان ویقین اور دین کی محنت کے بارے میں بات ہوگی، تمام حضرات سے گذارش ہے کہ تشریف رکھیں، انشاء اللہ بہت فائدہ ہوگا ﴾

اسکے بعد جب بات شروع ہوتی ہے توایمان ویقین کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتاالبتہ دین کی محنت کی دعوت دی جاتی ہے جو چند ہی کلمات کے بعد خروج پر آ کرٹیم جاتی ہے اور ہر شخص کو باور یہ کرایا جاتا ہے کہ دین

کی تبلیغ کے لئے نکانا ہر تخص پر فرض ہے اور یہی دین کی محنت ہے لہذا ہر تخص اپنانا م چلے یا کم از کم سہروزہ کے لئے ضرور لکھوائے پھر جولوگ اپنے نام لکھواتے ہیں انہیں جماعتوں کی صورت میں نکا لاجا تا ہے۔ مشہور ہے کہ کوئی جھوٹ اگر بار بار بولا جائے توایک وقت وہ بھی آتا ہے جب خود جھوٹ بولنے والے کو بھی اپنا جھوٹ بچ لگنے لگتا ہے یہی حال تبلیغی جماعت کا بھی ہے، بیلوگ مولا ناالیاس صاحب کی ایجاد کر دہ خروج کی بدعت کو دین کی محنت اور انبیاء کا کام اپنی ہم مجلس میں اس شرار کے ساتھ کہتے ہیں کہ خود النے اپنے دل ودماغ میں بھی بیخروج کی بدعت اسطرح راستے ہوجاتی ہے کہ پھر بیلوگ دین کا کام کرنے والے ان علاء کی بھی تحقیر کرنے بھی نہیں چو کتے جو تحریر وتقریر کے ذریعہ دین کا کام کررہے ہوتے ہیں اللہ تبارک وتعالی نے قرآن کر یم میں ایسے خود فریبی میں مبتلا افراد کے بارے میں فرمانا:

﴿ افـمــن زیــن لــه سوء عمله فرأه حسـنا فان الله یضل من یشاء ویهــدی مــن یشــاء فـلاتــذهــب نفسک علیهم حسرات ان الله علیم بمایصنعون ☆ سورةفاطر۸﴾

لیعن '' جس کیلئے اسکابراعمل مزین کردیا گیا ہواوروہ عمل اسکی نظر میں کھب گیا ہوتو جان لو کہ اللہ جس کو چا ہتا ہے گمراہی میں پڑار ہنے دیتا ہے اور جس کو چا ہتا ہے ہدایت دیتا ہے پس آ پ اینکے حال پر اپنے دل میں افسوس نہ کریں بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو جھوٹ وہ گھڑتے ہیں'' یعنی انھوں نے اللہ اور اسکے دین میں افسوس نہ کریں ہے شک اللہ خوب جانتا ہے جو جھوٹ وہ گھڑتے ہیں'' یعنی انھوں نے اللہ اور اسکے دین پر جو جھوٹ گھڑنے کا سلسلہ قائم کر دیا ہے اسکے باعث اللہ نے ایک لئے گمراہی مقدر کر دی ہے جن کہ شیطان نے ان کا میرام ان کے لئے مزین کر دیا ہے اور اب وہ اپنے جی میں یہ خیال کرتے ہیں وہ ہدایت پر ہیں، ان افراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشا وفر مایا:

﴿ قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا ☆الذين ضل سعيهم فى الحياءة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا☆ اولئك الذين كفروا بأيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلانقيم لهم يوم القيامة وزنا ☆ سورة الكهف ١٠٥ ﴾

لیتی'' کیا ہمتم کو بتائیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ میں کون ہے؟وہ کہ جس کی

محنت دنیامیں بھٹکی رہ گئی اوروہ یہ گمان کرتارہا کہ وہ بہت اچھے اعمال کررہاہے،در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور ملاقات کا کفر کیا، پس انکے تمام اعمال غارت ہوگئے، قیامت کے دن ہم ان اعمال کیلئے تر از وقائم ہی نہیں کریں گے''اس آیت کریمہ کا مخاطب اکثر مفسرین نے خوارج اور اہل برعت کو قرار دیاہے جواپنی خود ساختہ دماغی اختراع کودین سمجھ لیتے تھے ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم ایستی نے فرمایا:

﴿حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا الاوزاعى حدثنى قتادة عن انس بن مالک وابى سعيد الخدرى وقد حدثنا ابو المغيرة عن انس عن ابى سعيد ثم رجع الى النبى الله قال سيكون فى امتى خلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرؤن القرآن لايجاوز تراقيهم يحقر احدكم صلاته معصلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين مروق السهم من الحرمية لا يرجعون حتى يرتدوا على فوقه هم شر الخلق و الخليقة طوبى لمن قتلهم و قتلوه يدعون الى كتاب الله وليسوا منه فى شئى من قاتلهم كان اولى بالله منهم قالوا يارسول الله ماسيماهم قال التحليق المدي مسند احمد ﴿

 ہوگا، پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول علیقیہ انکی علامات اور نشانی کیا ہوگی آپ علیقیہ نے فرمایا تحلیق انکی علامت ہوگی''

﴿ عبدالله بن عبمرو بن العاص قال سمعت رسول الله ﷺ يتقول سيخرج اناس من امتى من قبل المشرق يقرؤن القرآن لايجاوز تراقيهم كلما خرج منهم قرن قطع كلما خرج منهم قرن قطع حتى عدها زيادة على عشرة مراة كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في بقيتهم ☆رواه مسند احمد

لینی ''عبداللہ بن عمر و بن عاص ٌفر ماتے ہیں میں نے بنی کریم اللہ ہے سنا ہے کہ عنقریب میری امت کے پچھ لوگ مشرق کی جانب سے نکلیں گے جوقر آن پڑھتے ہوں گے کیکن قرآن ا نکے حلق سے پنچے نہیں اترے گا پیلوگ ہرصدی میں نکلتے رہیں گے یہاں تک کے ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا''

﴿ عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ يخرج فى آخـر الزمان قوم احداث الاسنان سفهاء الاحلام يقرؤن القرآن لايجـاوز تـراقيهـم يقـولون من قول خير البرية يمرقون من الـديـن كما يمرق السهم من الرمية لله رواه الترمذى كتاب الفتن ﴾

لیعن ''عبراللہ بن مسعود ؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم آلیا ﷺ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک قوم فکلے گی جس میں نو جوان اور کم عقل لوگ شامل ہوں گے وہ قر آن پڑھیں گے لیکن قر آن انکے حلق سے نیچے نہیں اترے گاوہ لوگ بظاہر بہت اچھی با تیں کریں گے لیکن دین سے اسطر ح نکل جا ئیں گے جس طرح تیر شکار سے آرپارنکل جائے''اس قسم کی احادیث بخاری و مسلم سمیت تقریباً تمام احادیث کی کتب میں وارد ہوئی ہیں مگر یہاں ہم نے صرف ان احادیث کوقل کیا ہے جو جامع المتن ہیں ، محد ثین کے زمانے میں جب ان احادیث کوقل کیا گیا تو صرف ایک گروہ خوارج کا موجود تھا جوان احادیث کا مصداق نظر آتا تھا لہذا تمام اللہ علم نے ان احادیث کی شرح میں خوارج کا تذکرہ کیا ہے لیکن منداحد کی مندرجہ بالاحدیث میں صراحت

سے یہ بات موجود ہے کہ بیگروہ ہرصدی میں نکاتار ہے گا چنا چہ مناسب معلوم ہوتا ہے ان احادیث میں وارد بعض الفاظ اوراصطلاحات کی شرح کی جائے تا کہ اس گروہ کو بے نقاب کیا جاسکے جو ہرز مانے میں بھولے بھالے مسلمانوں کواپناشکار بنا تار ہاہے۔

## احادیث کے اہم الفاظ واصطلاحات کی شرح

#### خوارج:

خوارج کی تعریف میں اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ مسلمانوں کے گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ تھا جس کی سات شاخیں تھیں جن کے تذکرہ اباضیہ جمکمیہ ،حیسیہ ،ازارقہ ، بخدات ،صفریہ اور عجادرہ کے نام سے ملتا ہے بیسب گناہ کبیرہ کرنے والے کی تکفیر کرتے تھے اور وہ تمام آیات کوجو کفار کے حق میں نازل ہوئی تھیں ان کومسلمانوں پر چسپاں کرتے تھے اسی سبب عبداللہ بن عمر انکو تمام مخلوقات میں سب سے بدتر کہتے تھے اور جب علی بن ابی طالب سے خوارج کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ:

﴿ خوارج کوکافرنہیں کہنا چاہیے کیونکہ انھوں نے کفرسے بھا گئے کی وجہ سے ہی خروج اختیار کیا ہے گھر پوچھا گیا کیا وہ منافق ہیں؟ فرمایا منافق تواللہ کی یاد بہت کم کرتے ہیں جبکہ خوارج تو اللہ کی یاد بہت زیادہ کرتے ہیں حتی کے صبح اور شام اللہ ہی کی یاد میں دہتے ہیں در حقیقت ان پر آفت آئی ہے اور شیطان نے ان کو بہکا دیا ہے جس کے سبب بیا ندھے اور بہرے ہوگئے ہیں کسی کی بات نہیں سنتے بس جواپنے لوگ کہیں اسی کو مانتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کی نہ تقریر سنتے ہیں اور نہ کتا ہیں پڑھتے ہیں بیہ جہالت اور بے عقلی کی ایک قسم ہے ہم لغات الحدیث از علامہ وحید الزماں جلداول ﴾

یہاں علی بن ابی طالب ؓ نے خوارج کی جوتعریف کی ہے اگر اسکا مواز نہ موجودہ تبلیغی جماعت سے کیا جائے تو انتہادرجہ کی مماثلت پائی جاتی ہے لین تبلیغی جماعت کے لوگ بھی اپنے عالم کی بات کے آگے سی کی نہیں سنتے اور نہ کسی کی کتابیں پڑھتے ہیں مثال کے طور پر ایک ہدایت جو کہ حضرت جی مولانا لوسف

صاحب کی جانب سے بلیغی جماعت کودی گئی ہےاورجس پر بلیغی جماعت بڑی بختی کے ساتھ کاربند ہےوہ یہ ہے کہ:

﴿ حضرت شَخْ الحديث مولا نامحمه زكرياصاحب كي تاليف فرموده فضائل قر آن مجيد، فضائل نماز ، فضائل تبليغ ، فضائل ذكر ، فضائل صدقات حصه اول ودوئم ، فضائل رمضان ، فضائل حج اورمولا نااختشام الحنن صاحب کی تالیف مسلمانوں کی موجودہ پستی کاواحد علاج ،صرف یمی کتابیں ہیں جن کو اجتماعی تعلیم میں بڑھنااور سننا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کربھی ان کو یر ٔ هنا ہے ﷺ تذکرہ حضرت جی مولا نامجر پوسف کا ندھلوی ازمولا نامنظور نعمانی ص۲۰۱﴾ یہاں حضرت جی کا پہ جملہ خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ﴿ صرف یہی کتابیں ہیں جن کواجتماعی تعلیم میں پڑھنااورسننا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کربھی ان کو پڑھناہے ﴾ یہی وجہ ہے کہ ان رسائل کے مجموعہ کا نام ابتداء میں تبلیغی نصاب رکھا گیا تھا جسے بعد میں بعض اسباب کی بنایر تبدیل کرکے فضائل عمال کیا گیااوران اسباب میں سے ایک سبب یقیناً یہ بھی ہے کہ بلیغی نصاب اہل علم طبقہ میں بہت بدنام ہو چکا تھا خاص طور پر فضائل حج اورفضائل صدقات کی شرکیهاور کفرپیروایات کے تبلیغی نصاب میں شامل ہونے کی وجہ سے علماءاس ہے کافی ناراض تھے چناچہ کیلی جماعت کے ارباب اختیارات نے فضائل حج اور صدقات کوعلیحدہ کر کے اس کا نام فضائل اعمال حصہ دوم رکھ دیا جبکہ فضائل کے دیگر رسائل کا نام فضائل اعمال حصہ اول رکھا دیا گیا اس طرح نام تبدیل کر کے اہل علم طبقہ کو بیتا تر دینے کی کوشش کی گئی کتبلیغی نصاب متر وک کیا جاچ کا ہے حالانکہ در حقیقت مکمل تبلیغی نصاب آج بھی فضائل اعمال حصہ اول اور دوم کی شکل میں اس جماعت کا نصاب ہے صرف نام کافرق ہے باقی تمام شرکیہاورخرافی با تیں اس کتاب میں آج بھی پڑھی اور پڑھائی جارہی ہیں۔ نيزية بيهي معلوم ہونا چاہيے كه اس جماعت كااصل مقصدعوام الناس كوكلمه اورنماز كى تلقين نہيں بلكه چلوں اورسہ روزوں کے لئے خروج کرنااور کرانا ہے اس اعتبار سے اس جماعت کیلئے تبلیغی جماعت نہیں بلکہ خوارج نام زیاده موزول ہے اور اسکا ثبوت مولا ناالیاس صاحب کا پیکتوب ہے وہ لکھتے ہیں کہ: ﴿ وہ دوامر ہیں،ایک تووہ جو نہ ہونا چاہیے اوروہ کرتے ہیں،دوسرا وہ جو ہونا چاہیے

اور نہیں کرتے ہیں کہ جسیا کہ اس تحریک کا مقصد ہو، حالانکہ یہ مقصد نہیں، اور چونہیں کرتے وہ یہ کہ ان مخطین کہ اس تحریک کا مقصد ہو، حالانکہ یہ مقصد نہیں، اور چونہیں کرتے وہ یہ کہ ان مخاطبین کے لئے یہ فیصلہ کرلیں کہ جب تک اپنے مشاغل کو چھوڑ کر ترک وطن اختیار کرکے اس تحریک واپر باہر نہیں نگلیں گے، مشاغل کی ظلمت اور اس کا شدت ِ تکدر توجہ کا اور قلب کے دھیان کا مشاغل کے ساتھ لزوجیت کلمہ کے سیج کرنے اور ان کے انوار ویرکات کے قبول کرنے کی اہلیت ہرگزید انہیں ہونے دیگی کہ مکا تیب مولا ناالیاس صلاحا

#### <u>تراقیهم:</u>

ید لفظ ترقوق کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں' بہنلی یاحلق' یعنی وہ لوگ قرآن پڑھیں گےلیکن قرآن کی بنسلیوں سے نیخے ہیں اترے گا اسکا مطلب بیہ ہوا کہ وہ لوگ قرآن کے الفاظ کو صرف ثواب حاصل کرنے کی نبیت سے پڑھیں گے اوراہل مشرق اور غیر عرب ہونے کی وجہ سے اکثر کا حال بیہ ہوگا کہ کسی بھی لفظ کا مطلب نہیں جانتے ہوں گے اور جانے کی کوشش کرنا بھی غیرضرور کی سجھتے ہونگے اسلئے قرآن کے الفاظ کا مطلب نہیں جانے ہوں گے اور جانے کی کوشش کرنا بھی غیرضرور کی سجھتے ہونگے اسلئے قرآن کے الفاظ کا مشرح کا درمفا ہیم کا انگے دلوں پر ہرگز اثر نہیں ہوگا علامہ و حید الزمان اپنی تالیف لغات الحدیث میں اس لفظ کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

﴿ ہمارے زمانے میں بھی اہل بدعت نے خوارج مردود کی پیروی اختیار کی ہے کہ قرآن کے لفظ پڑھ لیتے ہیں اوراس کو کافی سجھتے ہیں نہ اسکے معنی میں غور کرتے ہیں اور نہ عمل کرنے کی نیت سے پڑھتے ہیں اللہ ان لوگوں سے بچائے رکھے الخات الحدیث جلد اول ﴾

اس لفظ کی بیتشر تک پڑھ لینے کے بعداب تبلیغی جماعت کا طرز عمل ملاحظ فرمائے چناچے قراًت قراآن کے آداب وشرا لط کے شمن میں آداب کا بیان کرتے ہوئے زکر یاصاحب فرماتے ہیں کہ:

﴿ صوفيه نے لکھا ہے کہ جو تحض اپنے آپ کو قرأت کے آداب سے قاصر سمجھتار ہے گاوہ

قرب کے مراتب میں ترقی کرتارہے گا 🌣 فضائل قرآن 🗠 ﴾

اور قرأت قرآن کی شرائط بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ:

﴿ قرآن شریف کے ظاہر اور باطن ہونے کا مطلب، ظاہر یہ ہے کہ ایک ظاہر کی معنی ہیں جن کو ہر شخص سمجھتا ہے فضائل ہیں جن کو ہر شخص سمجھتا ہے فضائل قرآن ص ۱۸ ﴾

اسکے بعد اسکی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

﴿ بعض مشائخ نے ظاہر سے مرادا سکے الفاظ فرمائے ہیں جن کی تلاوت میں ہر شخص برابر ہے اور باطن سے مرادا سکے معنی ومطالب ہیں جو حسب استعداد مختلف ہوتے ہیں ہوفضائل قرآن ص ۱۸ ﴾

#### <u>قرن الشيطان:</u>

زیر بحث مضمون کے ممن میں قرن اشیطان کا لفظ متعدد روایت میں وارد ہواہے جس کا ترجمہ عام طور پر شیطان کا سینگ کیا گیا ہے جبکہ بعض نے اسکا ترجمہ شیطان کے گروہ کیا ہے در حقیقت لفظ قرن زیادہ تر سینگ ، چوٹی یا کرن کے معنی میں استعال ہوا ہے مگر اسکے اصل معنی میں کوئی دو چیزوں کا آپس میں جوڑ ناماتا ہے مثلاً دوانٹوں کو ایک رسی میں جوڑ نایا جج اور عمرہ کوایک ہی سفر میں جمع کرنایا دو مجبوروں کے میں جوڑ ناماتا ہے مثلاً دوانٹوں کو ایک رسی طرح میک بعد دیگر آنے والے زمانوں کو بھی قرن کہا جاتا ہے اسی طرح میک بعد دیگر آنے والے زمانوں کو بھی قرن کہا جاتا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں نبی کریم ایکٹی نے فرمایا خیرالقرون میراز مانہ ہے پھر اسکے بعد یعنی صحابہ کا زمانہ پھر اسکے بعد یعنی تا بعین کا زمانہ بھی خیرالقرون ہے اور علا مہ وحید الزماں نے لغات الحدیث میں قرن الشیطان کے لفظ ربحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

﴿ مشرق کی جانب شیطان کے سرکے دوکونے ہیں یا بیمراد ہے کہ شیطان کے دونوں بڑے گروہ اسی جانب ہیں یعنی مدینہ کے مشرقی جانب عراق،ایران،افغانستان، ہند،چین اور جایان کے ملک ہیں اور تاریخ شاہد ہے کہ یہاں سے ہی بڑے بڑے فتنہ

پیدا ہوئے ہیں 🖈 لغات الحدیث جلد سوم 🦫

لیعنی ان احادیث میں قرن الشیطان کالفظ استعال کر کے نبی کر پیم اللی نے بی خبر دی ہے کہ مشرقی علاقوں سے پچھ جماعتیں اور گروہ آکلیں گے جو شیطان کے مددگار ہوں گے اور جس طرح سورج کی طلوع ہونے کے بعد اسکی کرنیں ساری دنیا میں چیل جاتی ہیں اسی طرح ان جماعتوں کے افراد بھی شیطان کے مشن کولیکر ساری دنیا میں پچیل جا کیں گے۔

#### احداث الاسنان سفهاء الاحلام:

اس سے مراد وہ افراد ہیں جونو جوان ہوں اور کم عقل ہوں اور جو ظاہر میں اچھی باتیں کرتے ہوں لیکن انکی با تیں محض لفاظی ہوں اور انکی بنیاد کسی قرآن وحدیث کے اصول پر نہ ہونیز قرآن کی اصطلاحات کوشر بیت سے لینے کے بجائے عربی لغت سے لیتے ہوں جیسا کہ منکرین حدیث متعدد احادیث کا انکار کرنے کی خاطر متعدد دینی اصطلاحات کو عمر فی لغت سے حل کرتے ہیں اسی طرح تبلیغی جماعت کے لوگ بھی ہجرت اور جہاد کے معنی خروج اورکوشش کرتے ہوئے ان الفاظ کو تبلیغ دین پرفٹ کردیتے ہیں کیونکہ تبلیغ دین میں بھی خروج اورکوشش ہوتی ہے یہ ایک انتہائی خطرناک طرزعمل ہے کیونکہ اگریپسلسلہ ایک بارچل پڑے تو پھر دین اسلام کا کوئی بھی رکن باقی نہیں رہ جائے گامثلاً اسی طرزعمل پر چلتے ہوئے اگر کل کوئی پیے کہنا شروع کردے گا کہ صلاۃ کے معنی دعا ہیں اس لئے جولوگ ایک خاص طریقہ سے نماز میں اٹھتے ہیں وہ احمق ہیں پھر کوئی کیے گا کہصوم کے معنی رک حانے کے ہیںاس لئے جولوگ روزہ میں سارا دن بھوکے پیاہے رہتے ہیں وہ بھی احمق ہیں پس اسطرح ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑے گااور دین اسلام میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہ جائے گااورعبداللہ بنعمرؓ کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہاس طریقہ کی ابتداءخوارج سے ہوئی تھی یعنی خوارج مکروہ اورحرام کےار تکاب کونٹرک قرار دے کر گنا ہگارمسلمانوں کومشرک اور کافر قرار دیتے تھےاور جو آ بیتی اور حدیثیں بتوں کے باب میں وارد ہوئی ہیںان کوانبیاءاورصالحین اور ملائکہ سب پر چسیاں کردیتے تھاور کہتے تھے کہ لفظ عربی لغت کے اعتبار سے مطلق عام ہے اور سب کوشامل ہے اب اگراس تناظر میں ہم تبلیغی جماعت کا جائزہ لیں تو ہم د کیفتیں ہیں کہ بلیغی جماعت خوارج سے بھی دو ہاتھ آ گے ہے کیونکہ خوارج

تو صرف گناه کبیره کے مرتکب کوکا فرانسان گردانتے تھے جبکہ تبلیغی جماعت والے تواپی خودساختہ بدعت پڑمل نہ کر نیوالے شخص کوانسانیت سے بھی خارج کردیتے ہیں ثبوت کے طور پرمولا نااشرف علی صاحب تھانوی کے قلم سے نکلی ہوئی میتح ریس ملاحظ فرمائے:

﴿ ایک بزرگ کی خدمت میں ان کے ایک معتقد حاضر ہوئے بس مل کر مرجھاہی گئے بزرگ نے پوچھا کیا بات ہے، عرض کیا یہاں آکر ایک عجیب بات دیکھی کہ آپ کی سؤر کی سی شکل نظر آتی ہے ان بزرگ نے فر مایا تم ایک چلدلگاؤ، پھر جب آئے تو کتے کی سی شکل نظر آئی ، کہا ایک چلد اور لگا کر آؤ، پھر جب چلدلگا کر آئے تو اپنے بیر کی شکل بلی کی ہی نظر آئی ، کہا ایک چلد اور لگا کر آؤ، پھر جب چلدلگا کر آئے تو اپنے بیر کی شکل انسان کی سی نظر آئی ، اس شخص نے آئی اسکے بعد جب ایک چلداور لگایا تو اپنے بیر کی شکل انسان کی سی نظر آئی ، اس شخص نے دریافت کیا تو بزرگ نے فر مایا کہ بیٹر انی تمہارے اپنے اندر تھی میں تو آئینہ ہوں جیسی تہماری حالت تھی و لی ہی تمہیں میر ے اندر نظر آئی کی مکتوبات و ملفوظات اشر فیصفحہ مہاری حالت تھی و لی ہی تمہیں میر ے اندر نظر آئی کی مکتوبات و ملفوظات اشر فیصفحہ

﴿ شاہ عبدالعزیز صاحب جامع مسجد میں آتے تھے تو عمامہ آنکھوں پر جھکالیا کرتے تھے اور ادھرادھ نہیں دیکھا کرتے تھے ایک شخص نے اس کا سبب پوچھا شاہ صاحب نے اپنا عمامہ اس کے سرپرر کھ دیا، دیکھا کہ تمام جامع مسجد میں بجزدوچار آدمیوں کے سب گدھے ، کتے ، بھر ریجر رہے ہیں فرمایا اس وجہ سے میں اس صورت میں آتا ہوں مجھکو سب کتے بندر وغیرہ نظر آتے ہیں اور طبیعت پریشان ہوتی ہے (قصص الاکابر مؤلفہ اشرف علی تھانوی صاحب صفحہ کا اس ا

ان حکایات سے یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ اولاً تبلیغی جماعت کے لوگ اس لئے چلہ لگاتے پھرتے ہیں کہ ان کی شکل انسانوں والی ہوجائے ثانیاً معلوم ہوا کہ انسان کو انسان کی شکل میں آنے کے لئے کم از کم تین چلوں کی ضرورت ہوتی ہے ثالاً جولوگ چلہ نہیں تھنچے تبلیغی جماعت کے لوگوں کے زد کیک وہ لوگ کتے اور خزیر جیسے ہیں اس کئے یہ لوگ اپنے علاوہ کسی دوسرے کی کسی بات کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے ہیں حتی کہ یہ

لوگ علماء کرام کوبھی خاطر میں نہیں لاتے اور تھلم کھلا یہ بات کہتے ہیں کہان علماء کو پیلم مردہ کتابوں سے حاصل ہوا ہے جبکہ ہمیں چلے لگانے کی وجہ سے شرح صدر حاصل ہے .

#### <u>فاقتلوهم:</u>

قال کرنے کے معنی ہوتے ہیں لڑائی میں ایک دوسرے کو مار دینا ہلڑنا ہعنت کرنایاد شمن رکھنا وغیرہ لیعنی قال کے معنی ہر جگفتل کرنانہیں ہوتے جیسا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کیلئے تھم ہے کہ [قاتلہ فانہ شیطان] یعنی نماز میں سامنے سے گذرنے والا اگراشارہ سے نہ مانے اور ہٹانے سے بھی نہ ہے تو پھر اس سے لڑو کیونکہ وہ شریہ ہے یہاں لڑنے سے مرادقتل کرنانہیں بلکہ زورسے دھیل دینایا دفع کردینا مراد ہے اس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

### ﴿ قاتلهم الله انى يؤفكون☆ سورة التوبه ٣٠ ﴾

یعنی الله یہودیوں ونصاریٰ پرلعنت کرے ، ہلاک کرے یا دشمن سبنے مرادہے اس طرح زیر بحث احادیث میں بھی مشرق کی جانب ہے آنے والے گروہ سے قبال کا جو تکم وارد ہوا ہے اس سے بھی مرادیہی ہے کہ اہل حق اور اہل علم ان گروہوں آ گے ہتھیار نہ ڈالدیں بلکہ ان بدعتویوں کے خلاف ہمیشہ برسر پر پیکارر ہیں۔

#### <u>سيماهم التحليق:</u>

تحلیق کے معنی ہیں حلقہ کرنا ، مونڈ ھنایابند ہونا ایک حدیث میں آتا ہے [شی عن الحلق قبل الصلاۃ] یعنی نماز سے پہلے مسجد میں حلقہ باندھ کر بیٹھنے سے آپ نے منع فر مایا اور دوسری روایت میں [عن التحلیق] کے الفاظ ہیں ایک دوسری روایت میں ہے [لاتصلوا خلف النیام ولا المتحلقین ] یعنی نبی کر میں التحلیق نبی کر میں التحلیق التحلیق التحلیق التحلیق التحلیق التحلیق موں علامہ وحید فر مایا سوتے ہوئے شخصوں کے بیچھے نماز نہ پڑھونہ ان لوگوں کے بیچھے جو حلقہ باندھے بیٹھے ہوں علامہ وحید الزمان کھتے ہیں کہ:

ی طبی نے کہا خارجیوں کی نشانی جو تحلیق بتائی گئی ہے اس سے غرض ہیہ ہے کہ وہ سر کے بال مونڈ ھنے میں مبالغہ کریں گے اوراس سے بنہیں نکلتا کہ سرمنڈ انابراہے کیونکہ اگراچھی بات کو گمراہ لوگ اختیار کرلیں تو وہ بری نہیں ہوجاتی جیسے خارجیوں کا نماز اورروزہ اچھی طرح ادا کرنا بیان فر مایا اس کا مطلب بینہیں کہ نماز

روزہ اچھی طرح ادا کرنابراہے اور بعضوں نے کہا کہ تحلیق سے میراد ہے کہ وہ علقے باندھ باندھ کرلوگوں کو بٹھا ئیں گے ﷺ لغات الحدیث جلداول ﴾

#### <u>لايزالون يخرجون حتى يخرج اخرهم مع المسيح الدجال :</u>

لینی'' پہگروہ ہمیشہ نکلتے رہیں گے حتیٰ کہان کا آخری گروہ سیج الدحال کے ساتھ نکلے گا''احا دیث میں وارد ہونے والایہ لفظ ''وجال''ایک صفاتی نام ہے جو لفظ ''دجل'' سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں دھوکا دینا جھوٹ بولنا، چھیا نااورملمع سازی کرنالہذالغوی اعتبار سے ہروہ مخض د جال ہےجس میں مندرجیہ بالاصفات یائی جائیں خاص طور پروہ شخص جو دین اوراسلام کے معاملات میں اس قتم کی روش اختیار کر ہے ا يك حديث ميں وار د ہواہے كه'' يكون في اخرالزمان د جالون كذابون يا تو كم من الا حاديث مالم تسمعوااتتم ولاا ہاؤ کم ''لعنی آخیر زمانے میں کچھ لوگ مکار جھوٹے پیدا ہوں گے تم کورہ الی باتیں اوراحادیث سنائیں گے جوتم نے سنی ہوں گی اور نہتمہارے آباوا جداد نے سنی ہوں گی لیعنی وہ اس اعتاد اور ہے دھرمی کے ساتھا بنیان باتوں کی طرفتم کو بلائیں گے جبیبا کہ بہت علم اورتقو کی والے میں اورتم کودین کی سچی باتوں کی طرف بلاتے ہیں حالانکہ بیسب ان کی مکاری ہوگی در پردہ وہ دین سے جاہل اور بدعقیدہ ہوں گے اور بعض نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ موضوع اورضعیف احادیث پڑھکر اور سنا کرخود بھی گمراہ ہوں گےاور دوسروں کوبھی گمراہ کریں گےاور بعض نے کہاعلم کلام کی یا تیں اور من گھڑت حکایات سنایا کریں گے حالانکہ سلف نے اس علم سے نع کیا ہے جبیبا کہ امام شافعیؓ نے فر مایا کہ اگر آ دمی شرک کے سواد وسرے سب گناہوں میں مشغول رہے تو بیلم کلام میں مصروف ہونے سے کہیں بہتر ہے

#### هم شرالخلق والخليقة:

لیعن''وہ گروہ تمام مخلوق میں اپنی خلقت کے اعتبار سے بدترین ہوگا''زیر بحث احادیث میں واردیہ بات بظاہر ایک انتہائی نوعیت کا بیان معلوم ہوتا ہے اور اس دور میں بعض افراد جوخودکوروشن خیال باور کراتے ہیں غالبًا اسکے زد یک مبالغہ آمیز بھی ہوگالیکن اسلام کا دعویٰ رکھنے والوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جس پر بیہ بیان صدفی صدصادق آتا ہے کیونکہ اس گروہ کے عقائد میں کوئی ایک باطل عقیدہ نہیں بلکہ متعدد عقائد ایسے

یائے جاتے ہیں جواسلام کومنہدم کردینے والے ہیںاور بہ گروہ اہل تصوف کا ہے مثلاً اس گروہ کےعقائد میں وحدۃ الوجود کاعقیدہ پایاجا تا ہےاور وحدت الوجود کا فلسفداہل تصوف نے ہندومت سے لیا ہےاس بات کا ثبوت یہ ہے کہ جب ہم ہندومت کے اہم ترین مآخذ'' اینشدوں'' کامطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان میں وحدت الوجود کانظریہ پوری آب وتاب کے ساتھ جلوہ گرنظر آتا ہے یہ 'اپنشر' 'ہمیں بتاتے ہیں کہ ساری فطرت کروڑ ہا'' جیو'' یعنی روحوں برمشمل ہے ایشور کی مرضی کے تحت ہے اورایشور ہرچیز میں سرایت کئے ہوئے ہےاسی وحدۃ الوجود کی ایک شکل''حلول'' بھی ہےجس کی بناپرمشہورصوفی منصور حلاج نے''اناالحق'' کا نعرۂ لگایااور بہت شہرت یائی ۔حلول کا بہ عقیدہ تیسری صدی ہجری میں پیدا ہواتھااور تصوف کے بڑے بڑے اساطین اسکے قائل تھے جیسے کہ حجی الدین ابن عربی ،ابن سبعین ،النسمانی ،عبدالکریم الجبلی اورعبدالغنی نابلسی وغیرہ وحدۃ الوجود کی طرح حلول کاعقیدہ بھی اہل تصوف نے غیرمسلموں سے مستعار لیااوراہل تصوف کی نظر انتخاب اس ضمن میں یہود ونصاریٰ پریٹری کیکن یہود نصاریٰ''حلول خاص''کے قائل تھے ان کے نزديك الله تعالى اييغ مقرب بندول جيسے حضرت عزير عليه السلام ياعيسيٰ عليه السلام وغيره ميں حلول كرجا تا ہے کیکن یہی عقیدہ جمہیہ کے توسط سے جب صوفیاء میں آیا تو''حلول عام''بن گیااوران ظالموں نے وحدۃ الوجود کے فلسفہ کاسہارالیکر نہ صرف تمام انسانوں بلکہ کتے ، بلی ،خزیر، چرند پرندغرض دنیا کی ہرشئے کورب بنا ڈالا اورانکی دعوت پیٹہری که'' کا ئنات ہی اللہ ہے''رب ہی عبد ہے اور عبد ہی رب ہے یعنی خالق اور مخلوق کاکوئی فرق نہیں ہے۔

حاصل کلام پیر کتبلیغی اور دیوبندی جماعت کے بہت سے عقائد باطل ہیں جن کی مکمل تفصیل آپ ہماری کتاب ' د تبلیغی جماعت عقائدا فکار نظریات اور مقاصد کے آئینہ'' میں دیکھ سکتے ہیں بیہ کتاب ہماری ویب سامیٹ www.quransunnah.comپرمفت دستیاب ہے۔

#### يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم:

لیعن''تم اپنی نماز وں اور روز وں کوان کی نماز اور روزے کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے''خوارج کے بارے میں اہل تاریخ ککھتے ہیں کہ وہ لوگ نماز اور روزے کے معاملے میں انتہائی شدت اختیار کرتے تھے یہاں تک کہ کثرت ہجود ہے انکے ماتھے پرنشان پڑجا تا تھااورروزے رکھتے رکھتے لاغر ہوجاتے تھے اور بیہ طریقہ ان صوفیا میں بدرجہاتم پایا جاتا ہے جن کے اعمال کی پیروی کرنے کی تبلیغی جماعت تعلیم دیتی ہے اور یہی وہ محنت ہے جسکی دعوت ہر مسجد میں دی جارہی ہے اس ضمن میں مثال کے طور پر زکریا صاحب کے فضائل اعمال سے چندنمونے ملاحظ فر مائے:

﴾ شخ عبدالواحد مشهور صوفيامين ہيں فرماتے ہيں كه ايك روز نيند كا اتناغلبه ہوا كه رات کواورا د و وظا نف بھی حچوٹ گئے خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت حسین خوبصورت لڑکی سنرریشی لباس پہنے ہوئے ہے جس کے یاؤں کی جو تیاں تک تنبیج میں مشغول ہیں کہتی ہے کہ میری طلب میں کوشش کر میں تیری طلب میں ہوں اسکے بعداس نے چندشوقیہ شعر یڑھے۔ بیخواب سے اٹھے اور قتم کھالی کہ رات کونہیں سوؤں گا کہتے ہیں کہ چالیس برس تک صبح کی نمازعشاء کے وضو سے پڑھی 🤝 فضائل نماز ص ٦٥ 🦫 ﴾ ایک سیدصاحب کا قصہ لکھا ہے کہ ہارہ دن تک ایک ہی وضویسے ساری نمازیں كوئى چزچكھنے كى نوبت نه آتى تھى 🌣 فضائل نمازص ٦٨ ﴾ ﴿ سعید بن المسیب متعلق لکھا ہے کہ بچاس برس تک عشاءاور صبح کی نماز ایک ہی وضو سے پڑھی اورابوامعتمر کے متعلق لکھا ہے کہ جالیس برس تک ایباہی کیا امام غزالیؓ نے ابوطالب کی ہے نقل کیا کہ چالیس تابعین سے تواتر کے طریق سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے ضبح کی نماز پڑھتے تھےان میں سے بعض کا چالیس برس تک یہی عمل ر ہا۔حضرت امام اعظم ؒ کے متعلق تو بہت کثرت سے یہ چیزنقل کی گئی کہ تیس یا جالیس یا پچاس برس عشاءاور فجر ایک ہی وضوے پڑھی 🌣 فضائل نمازص 🗠 🍦 ﴿ مولانا شاه عبدالرحيم صاحب رائپوري كے متعلق سنا كه كئي كئي دن مسلسل ايسے گذرجاتے کہ تمام شب کی مقدار سحروا فطار بے دودھ کی جائے کے چندفنجان کے سوا کچھ

نہ ہوتی تھی ایک مرتبہ حضرت کے ایک مخلص خادم حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب نوراللہ مرقدہ نے لجاجت سے عرض کیا کہ ضعف بہت ہوجائے گا حضرت کچھ تناول نہیں فرماتے تو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ جنت کا لطف حاصل ہور ہاہے کہ فضائل رمضان سسس ا

ان صوفیا کے محیرالعقل کارنا ہے اور غیر معقول وغیر شرعی معمولات کی پیروی کی تا کید فرماتے ہوئے زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ:

﴿ بزرگوں کے یہ معمولات اس وجہ سے نہیں لکھے جاتے کہ سرسری نگاہ سے ان کو پڑھ لیا جائے یا کوئی تفریکی فقرہ ان پر کہدویا جائے بلکہ اس وجہ سے لکھے جاتے ہیں کہ اپنی ہمت کے موافق ان کا اتباع کیا جائے اور حتی الوسع پور اکرنے کا اہتمام کیا جاوے ☆ فضائل رمضان ﴾

#### يقرؤن القرآن لايجاوز تراقيهم:

لیعن'' وہ لوگ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ایکے حلق سے نیچے نہیں اترے گا''اوراسی مضمون کے بعض دیگرا حادیث میں'' لا بچاوز حنا جڑھم'' کے الفاظ بھی ہیں ان الفاظ کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجرعسقلا ٹی صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ:

#### ﴿ ان كان مراده بتعلق الحفظ فقط دون العلم بمدوله ﴾

العین "مرادیہ ہے کہ وہ لوگ قرآن کاعلم حاصل کرنے کے بجائے صرف حفظ سے تعلق رکھیں گے"
کیونکہ تجوید قرآن کا تعلق ہونٹوں سے، زبان سے اور زیادہ سے دیادہ حلق سے ہوتا ہے لیس مطلب میہ ہوا کہ میہ
جماعت صرف قرآن کی قرأت اور تجوید ہی کودین سمجھے گی اور مولا ناالیاس صاحب کی قائم کی ہوئی تبلیغی
جماعت پر میہ بات صدفی صدصادق آتی ہے جس کے نزدیک قرآن کو سمجھے کیلئے پندرہ (۱۵) علوم پر دسترس
ہونا شرط ہے حتی کہ اپنے اس غلط نظر یہ کو ثابت کرنے کیلئے مولا ناز کریاصا حب نے قرآن کی ایک آیت میں
تحریف تک کرڈالی چنا ہے وہ ککھتے ہیں کہ:

﴿ حَق تَعَالَىٰ ثَانَهُ نَهِ اسْكَ يَادَ مُوجَائِ كُوسُورَهُ الْقَمْرُ مِينَ الطُورَاحِيانَ كَ ذَكَرَ فَمُلُ مِن فَرَمَايَا وَرَبَارِاسَ يُرْتَنْبِيفُرُ مَا فَى ' وَلَقَد يسرِنَا القَرِ آنَ لَلَّذَكُو فَهُلُ مِن فَرَمَايَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَعْدَالِكُ مُعْلَىٰ مَعْدَدُ ' كَهُم نَهُ كُلُامٍ پِأَكُو وَفَظْ كُرْ نَهُ يَلِيْ مِهُلُ كُرْدَكُما مِن كُونَى مِحْفَظْ كُرْ نَهُ وَاللَّهُ مِن كُلُامٍ بِأَلْ وَمُعْلَىٰ مِنْ عَلَيْمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْعُلُمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُعُلِّمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي الْمُعِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

حالانکہ مفسرین میں سے کسی نے بھی بھی اس آیت کا بیتر جمزہیں کیا ہے البتہ اکثر مفسرین نے اس مقام پر قرآن کے حفظ ہوجانے کوبطور قرآن کی ایک اضافی خصوصیت کے ذکر کیا ہے کیونکہ بیخ صوصیت کسی بھی دوسری کتاب میں نہیں پائی جاتی جبکہ زکر یاصا حب نے مفسرین کے اس اضافی نوٹ کوقر آن کی اس آیت کا ترجمہ قرار دینے کی فدموم کوشش فرمائی ہے جو ترح نیف قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک علمی خیانت بھی ہے، قرآت قرآن کے آداب و شرائط کے خمن میں آداب کا بیان کرتے ہوئے زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ:

﴿ صوفیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو قرأت کے آداب سے قاصر سمجھتار ہے گاوہ قرب کے مراتب میں ترقی کرتار ہے گا ﷺ فضائل قرآن ص ۸ ﴾

اور قرأت قرآن كى شرائط بيان كرتے ہوئے ذكر ياصا حب رقمطراز بيں كه:

﴿ قرآن شریف کے ظاہر اور باطن ہونے کا مطلب، ظاہر سے ہے کہ ایک ظاہری معنی ہیں جن کو ہر شخص سمجھتا ﷺ فضائل ہیں جن کو ہر شخص سمجھتا ہے اور ایک باطنی معنی ہیں جن کو ہر شخص نہیں سمجھتا ﷺ فضائل قرآن ص ۱۸ ﴾

اسكے بعداسكى تشريح كرتے ہوئے فرماتے ہيں كه:

﴿ بعض مشائخ نے ظاہر سے مرادا سکے الفاظ فرمائے ہیں جن کی تلاوت میں ہر شخص برابر ہے اور باطن سے مرادا سکے معنی ومطالب ہیں جو حسب استعداد مختلف ہوتے ہیں ﴿ فَضَائَلَ قَرْ آن صُ ۱۸ ﴾ فضائل قرآن ص ۱۸ ﴾

#### قوم يحسنون القبل ويسبئون الفعل:

لینی'' پیایک ایبا گروہ ہوگا جو باتیں بہت اچھی کرے گامگران کاممل انتہائی براہوگا'، تبلیغی جماعت

کے اراکین ہر مبجد میں فرض نماز کے بعد بید عوت دیتے نظرآتے ہیں کہ:

''اللہ تبارک و تعالی نے میری آپ کی اور ہم سب کی کامیا بی اپنے کممل دین میں رکھی ہے

ید دین ہماری زندگی میں کیسے آ جائے اس کے لئے محنت کی ضرورت ہے بقیہ نماز کے بعد
اسی محنت کے بارے میں بات ہوگی ، آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے'

ید عوت اور یہ بات بظاہر کسقد راچھی معلوم ہوتی ہے گراس کے پیچیے عمل یہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو جمح

کر کے قرآن حدیث کی تعلیم دینے کے بجائے بزرگوں کے جموٹے سپچے قصے سنائے جاتے ہیں اوران کے

ذریعہ لوگوں کو قرآن حدیث سے روکا جاتا ہے اور غلط عقائد کو پھیلایا جاتا ہے اور لوگ آئی داڑھیوں ، نمازوں
اور چرب زبانی سے متاثر ہوکر آئی جماعت میں شامل ہوجاتے ہیں اسکی مذیر تفصیل ایک مستقل عنوان' ' تبلیغی

### ر ہبانیت،خار جیت اور صوفیت کے مشتر کہ اصول

قرآن كريم مين ارشادفر مايا گياہے كه:

﴿ ثم قفيناعلى أثرهم برسلنا وقفينابعيسى ابن مريم وأتينه الانجيل و جعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رافة و رحمة و رهبانية ابتدعوهاماكتبنها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فمارعوها حق رعايتها فاتينا الذين أمنو منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون ☆ سوره الحديد ٢٧ ﴾

لیعن" ہم نے ان کے پیچے رسولوں کو پیچے عیسی ابن مریم کو بیجااور عطاء کی ہم نے ان کے پیچے اس کے پیچے اس کی ڈالا ہم نے ایکے دلوں میں رافت کو ، رحمت کو اور رہبانیت کو ، رحمت کو اور رہبانیت کو ، زحمت کو اور رہبانیت کو ، نکالا جس کو انھوں نے ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا اس کا مقصد اللہ کی رضاحاصل کرنا تھا پھر وہ اسکاحق ادانہیں کر سکے جیسا کہ تی ہے ایس ان میں سے جولوگ ایمان لائے ان کے لئے اجر ہے مگران کی اکثریت فاس تے ''

عیسی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین میں رہانیت کی با قائدہ ابتدا جہ سے میں ہوئی جس کا سبب وہ مصائب والآم تھے جودین پر چلنے والوں کیلئے دنیا پرستوں نے اختیار کئے نتیجہ کے طور پر دین داروں نے آبادیوں کوترک کر کے جنگلوں اور صحراؤں کا رخ کیا اور اس کا مقصد صرف بیتھا کہ اپنے دین کو بچایا جائے اور سخت کوثی کی زندگی اختیار کر کے اپنے آپ کوان مظالم کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار کیا جائے جو یہودی انہاء پیندوں کی جانب سے نصار کی پر روار کھے جارہے تھے نیز عیسائیوں کے مقابلے میں یہودی علمی میدان میں پیندوں کی جانب سے نصار کی پر روار کھے جارہے تھے نیز عیسائیوں کے مقابلے میں یہودی کیلئے بہت مشکل کھی بہت آگے تھے لہذا مناظروں کے ذریعہ بھی یہودیوں پر برتری حاصل کرنا عیسائیوں کیلئے بہت مشکل تھا چنا چہ رہانیت کی بنیا دئین اصولوں پر رکھی گئی:

پہلااصول: اللہ کے ساتھ شدید محبت رسول کی اطاعت کے التزام کے بغیر: دوسرااصول: علم وحی کے مقابلے میں علم لدنی علم باطنی یا شرح صدر کا باطل عقیدہ: تیسرااصول: دلائل و براہین کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کے ساتھ اندھی عقیدت:

### يبلامشتر كهاصول: 'دعشق الهي':

رہبانیت ،تصوف اورخار جیت کی ہے بنیاد بظاہر بہت بے ضرر اور معقول نظر آتی ہے گراس اصول کے نتیجہ میں جو اثر ات رہبانیت اختیار کرنے والوں پر مرتب ہوئے وہ یہ بھے کہ عبادات میں غلوسے کام لیا گیا اور فنس کشی کی ایسی مشقیں ایجاد کی گئیں جن کی تفصیل پڑھکر ہی طبیعت مکدر ہوجاتی ہے ، اسکی پچھ تفصیل ہم مولا نا موددی کے تفہیم القرآن سے اختصار کے ساتھ تو فل کررہے ہیں تا کہ جب ہم تصوف کے حاملین کی خصوصیات کو بیان کریں تو قارئین کرام آسانی کے ساتھ دونوں کا تقابل کرسکیں مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ:
عیسائی اولیاء کے تذکروں میں ان لوگوں کے جو کمالات بیان کئے گئے ہیں وہ پچھاس قتم کے ہیں کہ اسکندر یہ کا سینٹ مکاریوس ہروقت اپنے جسم پر ۱۹ کو پوٹھ کا بوجھ اٹھائے رکھتا تھا، چھ ماہ تک وہ ایک دلدل میں سوتار ہا اور زہر یکی کھیاں اسکے بر ہنہ جسم کو کا ٹتی رہیں ، اسکے مرید سینٹ یوسیوس نے پیر سے بھی بڑھکر ریاضیت کی وہ ۱۵ اپوٹھ کا وزن اٹھائے کھرتار ہا اور تین سال تک ایک خشک کنویں میں پڑار ہا، سینٹ سابیوس ریاضیت کی وہ ۱۵ اپوٹھ کا وزن اٹھائے کہ پھرتار ہا اور تین سال تک ایک خشک کنویں میں پڑار ہا، سینٹ سابیوس

صرف وہ کئی کھا تا تھا جو مہینہ بھر پانی میں بھیگ کر بد بودار ہوجاتی تھی، سینٹ ہیسار یون چالیس دن تک جھاڑیوں میں پڑار ہا اور چالیس سال تک اس نے زمین کو پیٹے خہیں لگائی ایک ولی سینٹ جان تین سال تک عبادت میں کھڑار ہا اس پوری مدت کے دوران نہوہ بھی جیٹھا اور نہ لیٹا آ رام کے لئے بس ایک چٹان کا سہارا لے لیتا تھا اور اسکی غذا صرف وہ تیرک تھا جو ہر اتوار کو اسکے لئے لایا جا تا تھا، بینٹ سمیون اسٹائلا ئٹ جوعیسائیوں کے کبار اولیاء میں ثار ہوتا ہے ہر ایسٹر سے پہلے پورے چالیس دن فاقہ کرتا تھا، ایک دفعہ وہ وعیسائیوں کے کبار اولیاء میں ثار ہوتا ہے ہر ایسٹر سے پہلے پورے چالیس دن فاقہ کرتا تھا، ایک دفعہ وہ مثالوں سے بھری پڑی ہیں، کسی ولی کی تعریف بیتھی کے ۲۰۰۰ سال تک وہ بااور بھی اسے بولئے مثالوں سے بھری پڑی ہیں، کسی ولی کی تعریف بیتھی کے ۲۰۰۰ سال تک وہ بالکل خاموش رہا اور بھی اسے بولئے نہ دیکھا گیا، ایسے ہی وایوں کی کرامات کے چرہے ہر طرف بھیلے ہوئے تھے۔

مسیحی رہبانیت کی بنیاد چونکہ اللہ کی محبت پرتھی چناچہ انسانی معاملات میں ان کا نقطہ نظریہ تھا کہ جو شخص اللہ کی محبت چاہتا ہوا سے انسانی محبت کی وہ ساری زنجریں کاٹ دینی چاہییں جو دنیا میں اسکواپنے والدین بھائی بہنوں اور بال بچوں کے ساتھ باند تھی ہیں، سینٹ جیروم کہتا ہے کہ''اگرچہ تیرا بیٹا تیرے گلے میں باہیں ڈال کر تجھ سے لیٹے ،اگرچہ تیری ماں مجھے دودھ کا واسطہ دیکر مجھے روکے،اگرچہ تیراباپ مجھے روکے ناکرچہ تیراباپ مجھے دوکئے کیلئے تیرے آگے لیٹ جائے، تو پھر بھی سب کوچھوڑ کراور باپ کے جسم کوروند کرایک آنسو بہائے بغیر صلیب کے جھنڈے کی طرف دوڑ جاکے وقد کہا سمعالے میں بے دی ہی تقویل ہے'

اس رہبانیت نے از دواجی زندگی کوعملاً بالکل حرام کر دیا تھا اور نکاح کے رشتے کوکاٹ چیئنے میں تخی
سے کام لیاتھا، پاکیزہ اور روحانی زندگی کا کمال میہ مجھا جاتا تھا کہ آدمی اپنے نفس کو بالکل ماردے اور آسمیس
جسمانی لذت کی کوئی خواہش تک باقی نہ چھوڑے ان لوگوں کے نزدیک خواہش کو ماردینا اسلئے ضروری تھا کہ
اس سے حیوانیت کو تقویت پہنچتی ہے، سینٹ ناکس دو بچوں کا باپ تھا جب اس پر بہانیت کا دورہ پڑا تو اسکی
بیوی روتی رہ گئی اوروہ اس سے الگ ہوگیا، سینٹ امون نے شادی کی پہلی رات ہی اپنی بیوی کو از دواجی تعلق
کی نجاست پر وعظ سنایا اوردونوں نے بالا تفاق طے کرلیا کہ جیتے جی ایک دوسرے سے الگ رہیں گے اسی
طرح سینٹ ابراہم شادی کی پہلی رات ہی اپنی بیوی کوچھوڑ کرفر ار ہوگیا، اس طرح کے واقعات سے عیسائی

اولیاء کے تذکرے بھرے پڑے ہیں۔

ر ہمانیت کے دین کاسب سے در دناک باب اس وقت نثر وغ ہوتا ہے جب اس رہانیت کی وجہ سے ماں ، باپ، بھائی ، بہن اوراولا دتک سےانسان کارشتہ کاٹ دیا گیااور پہنصوریپدا کیا گیا کہ روحانی ترقی کیلئے بیناگزیرہے کہ آ دمی ان تمام رشتوں کوکاٹ دے جوانسان کواللہ کی یاد سے غافل کرنے کا سبب بن سکتے ہیں چناچہ سیحی اولیاء کے تذکروں میں ایسے ایسے دلدوز واقعات ملتے ہیں کہ جنہیں پڑھکر ضبط کرنامشکل ہوجا تاہےایک ولی سینٹ یوئمن اورا سکے چھ بھائی مصر کی ایک صحرائی خانقاہ میں رہتے تھے برسوں بعدانکی بوڑھی ماں کوان کا پینہ معلوم ہوااوروہ اپنے بیٹوں سے ملنے وہاں پینچی ، بیٹے ماں کودور سے دیکھ کر ہی بھا گ کر ا پیز حجرے میں چلے گئے اور دروازہ بند کرلیا، ماں باہر بیٹھکر رونے لگی اور چنج چنج کرکہا کہ میں اس بڑھا ہے میں اتنی دورے چل کرتمہیں دیکھنے آئی ہول تمہارا کیا نقصان ہوگااگر میں تمہاری شکلیں دیکھ لول کیا میں تمہاری ماں نہیں ہوں گران ولیوں نے درواز ہ نہ کھولا اور ماں سے کہد یا کہ ہم خدا کے ہاں تجھ سے ملیں گے، اس سے بھی زیادہ دردناک قصہ سینٹ سیمیون کا ہے جو ماں باپ کوچھوڑ کر ۲۷ سال غائب رہا، باپ اسکے غم میں مرگیا ماں زندہ تھی ، بیٹے کی ولایت کے چرجے جب دورونز دیک پھیل گئے تواسکوییۃ چلا کہ وہ کہاں ہے بے چاری اس سے ملنے کیلئے اسکی خانقاہ پر پینچی مگر وہاں کسی عورت کو دا خلے کی اجازت نبتھی ،اس نے لا کھمنت ساجت کی که بیٹایا تواسے اندر بلالے پایا ہرنکل کراپنی صورت دکھادے مگراس ولی اللہ نے صاف انکار کر دیا ، تین رات اورتین دن وہ خانقاہ کے درواز ہے پر پڑی رہی اورآ خرکار وہیں لیٹ کر جان دیدی تب ولی اللہ صاحب نکل کرآئے ماں کی لاش برآنسو بھائے اور مغفرت کی دعا کی۔

الیی ہی بے در دی ان ولیوں نے بھائی بہن اوراولا د کے ساتھ بھی برتی جیسا کہ ایک شخص ہوٹیس کا قصہ ہے کہ وہ اچھا بھلاخوشحال آ دمی تھا کہ ایکا یک اس پر رہبانیت کا دورہ پڑااوروہ اپنے آٹھ سالہ اکلوتے بیٹے کولیکرا یک خانقاہ میں جا پہنچا،وہاں اسکی روحانی ترقی کیلئے ضروری تھا کہ بیٹے کی محبت کودل سے نکال دے چناچہ پہلے توایک مدت تک اسکے معصوم بیٹے پراسکی آنکھوں کے سامنے شختیاں کی جاتی رہیں پھر خانقاہ کے شخ نے اسکے حکم دیا کہ جاکرا ہے ہاتھ سے اسے دریا میں بھینک دے۔

ر ہمانیت سے متعلق ان قصص کویڈھکر کسی کو پی غلط فہمی نہیں ہونی جا ہیے کہ اس قتم کی یابندیوں کامطالبداہل مذہب سے رہیانیت کے کسی اصول کے تحت کیا گیا تھایا سفتم کی انتہاء پیندی رہبانیت میں شروع ہی ہے داخل تھی بلکہ کلیسا کا نظام تین صدیوں تک اپنی حدود میں ان انتہاء پیندانہ تصورات کے خلاف سخت مزاحمت کرتار ہاہے حتی کہ ابتدائی دور میں ایک یا دری کیلئے غیرشادی شدہ ہونا بھی کوئی ضروری نہیں تھاالبتہ از داجی تعلقات سے پر ہیز کرنے والے کومتقی سمجھاجا تاتھا پھر رفتہ رفتہ تقویٰ کا یہی تصور زور پکڑتا گیا جسکے نتیجہ میں وہ حالات واقع ہوئے جن کی کچھ تصویر قارئین نے مندرجہ بالا واقعات میں ملاحظہ فر مائی کین بہ بات یہاں ختم نہیں ہوجاتی بلکہ بے ملمی کی *کو کھ سے* پیدا ہونے والے اس تقویٰ کے حاملین نے جہان ایک طرف یہود کے ہرقتم کے ظلم وسٹم کوخندہ پیشانی سے برداشت کر کے ایک مثال قائم کی و ہیں ایک متضاد منظر بھی چیثم فلک نے دیکھا کہ اینے ہی عیسائیوں کے خلاف نفرت کی آگ بھڑ کانے والے اوراس آگ میں مخالف گرہوں کو جلا کر خاک کر دینے کی کوشش کرنے والوں میں عیسائی را ہب ہی پیش پیش تھے دراصل اپنے قریبی رشتہ داروں بے رحمی ،سنگد لی اور قساوت برتنے کی جوشق پیلوگ کیا کرتے تھے اسکی وجہ سےان کےانسانی جذبات مرجاتے تھے اور بینفسیاتی مریض بن جاتے تھے چناچیہ جن لوگوں سے انہیں مذہبی اختلاف ہوتاتھاان کے مقابلے میں پیظم وسم کی انتہاکردیتے تھے چوتھی صدی تک پہنچتے مسحیت میں تقریباً • ۸ فرقے پیدا ہو چکے تھے بیفرقے ایک دوسرے کے خلاف سخت نفرت رکھتے تھے،اسکندرییاس فرقہ وارانہ کشکش کا ایک بڑا اکھاڑا تھا،وہاں پہلے ایرینَ فرقے کے بشپ نے اتھاناسیوں کی یارٹی برحملہ کیا،اسکی خانقا ہوں سے کنواری راہبات پکڑ پکڑ کرنکالی گئیں اورانکونگا کرکے خاردارشاخوں سے بیٹا گیا اورا نکے جسموں کو داغا گیا تا کہ وہ اپنے عقیدہ سے تو بہ کرلیں پھر جب مصر میں کیتھولک گروہ کوغلبہ حاصل ہوا تو اینُ فرقہ کےخلاف بہی سب کچھ کیا گیا،اللہ تارک تعالیٰ نے قر آن کریم میں ارشا دفر مایا:

﴿ قَـل ان كَـنتـم تـحبـون الله فـاتبـعـونى يحببكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفورالرحيم ۞ سورة آل عمرآن ٣١﴾

لینی'' کہدد بیجئے اے نبی!اگرتم اللہ سے محبت کرتے ہوتو میری اتباع کرو،اللہ خودتم سے محبت کرے گا

اورتمہاری خطاؤں سے درگزر کرے گااوراللہ معاف کرنے ،رخم کرنے والا ہے' اس آیت مبارکہ کامضمون ایک حدیث مبارکہ کے ذریعیمز بدواضح ہوکرسا منے آجا تا ہے حدیث میں وارد ہوا ہے کہ:

﴿عن انس بن مالكُّيقول جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبى تَيْدُولِلهُ يَسْدُولِلهُ يَسْدُولِلهُ فَلَمَا اخْبَرُوا كَانَهُم تَقَالُوهُ الله عَن عبادة النبى تَيْدُولِلهُ فَلَمَا اخْبُرُوا كَانَهُم تقالُوها فقالُوا اين نحن من النبى تَيْدُولِلهُ قد غفرله ماتقدم من ذنبه وماتأخر ـ قال احدهم أماانافانى اصلى الليبل أبدا ـ وقال آخر انا أصوم الدهر ولاأفطر ـ وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا ـ فجاء رسول الله يُتِدُولُهُ فقال انتم النين قلتم كذا وكذا أما والله انى لاخشاكم لله وأتقاكم له لكننى أصوم وأفطر ، واصلى وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى ☆ رواه البخارى كتاب النكاح ﴾

سبب رہبانیت کا جونقشہ ہوااسکی ایک جھلک قار ئین کو گذشتہ صفحات میں دکھائی جا چکی ہے اب اس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے بلیغی جماعت کے مولا ناز کریاصا حب کا بیربیان ملاحظہ فرمائیے وہ لکھتے ہیں کہ:
﴿ بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان جو ہلکا بچلکا ہو یعنی اہل وعیال کا بوجھ زیادہ نہ ہونماز سے وافر حصہ اسکو ملا ہوروزی صرف گذارے کے قابل ہوجس پر صبر کر کے عمر گذار دے ، اللہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو گمنا می میں پڑا ہو، جلدی سے مرجاوے ، نہ میراث زیادہ ہو، نہ راث زیادہ ہو، نہ رونے والے زیادہ ہوں ہے فضائل نماز ص۱۲٬۱۳ ﴾

ز کریاصاحب متعدد مقامات پر رہبانیت کی تعریف میں رطب اللمان ہیں ایک جگہ تحریر فرماتے

ہیں کہ:

﴿ عبدالواحد بن زيد كهتے ہيں كه ميرا گذرايك گرجاير ہواو ماں ايك راہب دنيا سے منقطع ر ہتاتھا میں نے اس کوراہب کہہ کرآ واز دی وہ نہ بولا چردوسری دفعہ پکارا پھر بھی نہ بولا، پھر تیسری دفعہ جب میں نے یکارا تو وہ میری طرف متوجہ ہوااور کہنے لگا کہ میں راہب نہیں ہوں ، راہب وہ شخص ہوتا ہے جواللہ سے ڈرتا ہو، اسکی کبریائی میں اسکی تعظیم کرتا مو،اسکی بلا وَل برصبر کرتا ہو،ا <u>سکے</u> نقد بری فیصلوں برراضی ہو،اسکی نعمتوں برشکر کرتا ہو،اسکی عظمت کے سامنے تواضع سے رہتا ہو،اسکی عظمت کے مقابلے میں اپنے کو ذلیل ر کھتا ہو، اسکی قدرت کا ملہ کی اطاعت کرنے والا ہو، اسکی ہیت سے عاجزی کرتا ہو، اسکے حساب اورا سکے عذاب کی ہر وقت فکر میں رہتا ہو، دن میں روز ہ رکھتا ہورات کو بیدار ر ہتا ہو، جہنم کے خوف اور میدان حشر کے سوال نے اسکی نینداڑادی ہو، جس میں یہ باتیں ہوں وہ راہب ہے، میں توایک ہڑ کا یا کتا ہوں اس وجہ سے یہاں بیٹھ گیا ہوں کہ کہیں کسی کوکاٹ نہ کھاؤں، میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے لوگ حق تعالی شانہ کی برائی کوجانتے ہیں چربھی ا نکارشتہ ٹوٹا ہواہے،اس نے کہاصرف دنیا کی محبت اوراسکی زیب و زینت نے ان کا رشتہ توڑ رکھا ہے، دنیا گناہوں کا گھرہے مجھدار اور عاقل شخص وہ ہے جو اسکواپنے دل سے بھینک دے اور اللہ جل شانہ کی جانب متوجہ ہوجائے اور ایسے کا م اختیار کرے جواللہ جل شانہ کے قریب کردیں ہے فضائل صدقات ص ۲۲۹،۳۲۸ ﴾ ایک دوسرے مقام پر عاشق کی تعریف کرتے ہوئے زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ: ﴿ عاشق وہ ہے جواپنی خود کی سے جاتا رہے ، خدا کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہوگیا ہوا ور اس کاحق ادا کر تا ہو، دل سے اللہ کی طرف دیکھتا ہو، اسکے دل کو انوار ہیبت نے جلادیا ہوا سکے لئے خدا کا ذکر شراب کا پیالہ ہو، اگر کلام کرتا ہوتو اللہ ہی کا کلام ہو، گویاحق تعالی شانہ ہی اسکی زبان سے کلام فرماتا ہے ہے فضائل ذکر ص ۱۵۵ ﴾

معلوم ہونا چاہیے کہ عشق عربی زبان کالفظ ہے اور اسکا استعال جنسی شہوت کیلئے خاص ہے یہی سبب ہے کہ لفظ ''عشق'' کوئی بھی شخص اپنی ماں ، بہن یا بیٹی کیلئے استعال نہیں کرتا اور شعراء حضرات بھی اس لفظ کونا جائز تعلقات کی ضمن میں استعال کرتے ہیں مذید برآ سعلم طب کی اصطلاح میں 'عشق' ایک بیاری شار ہوتا ہے جسمیں انسان کی نفساتی کیفیت جنونی اور شہوانی ہوجاتی ہے ، در حقیقت زمانہ جاہلیت میں مشرکین ایخ معبودوں کومؤنث کہہ کران کی عبادت کرتے تھے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ:

#### ﴿ ان يدعون مِن دون الله اناثاء ☆ سورة النساء ١١٧ ﴾

لینی دنہیں پکارتے بیاللہ کے سوامگر مادہ کو'لیعنی مشرکین چونکہ اپنے رب کومؤنث مانتے تھے جانچہ اپنے رب کو مؤنث مانتے تھے جانچہ اپنے رب کی جانب اپنی رغبت کا اظہار عشق کی صورت میں کرتے تھے امت مسلمہ میں اس فلسفہ کو صوفیاء نے بھی اختیار کیا اور اللہ کی طرف عشق کی نسبت کا ہر ملا اظہار کیا ثبوت کے طور پر صوفیاء کے شخ اکبر کی الدین ابن عربی الصوفی کا بدا قتیاس ملاحظہ ہولکھا ہے کہ:

﴿ الله تعالیٰ مکمل عورت کی صورت ہوتا ہے جب مرداس سے صحبت کرتا ہے ﷺ فصوص الحکم صفحہ ۲۲۳﴾

اوریہی بات ہندوستان کی مشہور صوفی مجدد الف ثانی نے بھی لکھی ہے کہ:

﴿اللَّه تعالَى خاص عورتول كے لباس ميں بلكه ان كے اجزاء واعضاء ميں جدا جدا ظاہر ہوا

☆ مكتوبات امام رباني صفحة ﴾

ر ہبانیت میں جومعاملہ عزیز وا قارب کے ساتھ کیا گیااسکی تفصیل بھی بیان کی جاچکی ہے کیکن آج صوفیت میں غرق تبلیغی جماعت کے اکابرین بھی ہمیں اسی صف میں کھڑے نظر آ رہے ہیں ثبوت کے طور پر بیہ مکتوب ملاحظہ فرمائے:

﴿ مولا ناعبدالسلام صاحب نوشہرہ کے ایک بزرگ ہیں، مدرسہ حسین بخش دہلی کے فارغ ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دستار بندی کے جلسہ میں تشریف لے گئے جب ان کی دستار بندی فرمار ہے تھے مصافحہ کیا تو فرمایا دو تین ماہ کے بعد ہمارے پاس تھانہ بھون آجانا چناچہ یہ اپنے گاؤں زیارت کا کاسے تھانہ بھون تشریف لے گئے اور وہاں قیام کیالیکن ایک ماہ کے بعد انکے والد صاحب کا خط آیا کہ میں ناراض ہوں واپس آجاؤ تہارے لئے والد کی خدمت ضروری ہے، حضرت تھانوی نے خود ہی جواب کھوایا کہ جس میں لگا ہوا ہوں اسکے بغیر میرا والد کی خدمت میں جانا جائز نہیں اوران کو روک لیا اور تین ماہ کے بعد خلافت دے کر رخصت فرمایا ہے تبلغی جماعت پر اعتراضات اورانکے جوابات ازمولا ناز کریاصاحب ۲۰۰۰ ﴾

نفس کشی کی مشقیں کرنار ہبانیت کا خاصہ تھالیکن صوفیت اس معاملہ میں بھی رہبانیت سے پچھ کم نہیں مثلاً مولانا الیاس صاحب کی سوانح حیات رقم فرماتے ہوئے مولانا سیدابوالحس علی ندوی تحریر فرماتے ہیں کہ:

﴿ آپ (مولاناالیاس صاحب) ابتدا سے نحیف ولاغر سے اس گنگوہ کے قیام میں آپ کی صحت ثر اب ہوگئی، در دسر کا ایک خاص قتم کا دورہ پڑا جسکی وجہ سے سر کا بھی جھکانا حتی کہ تکیہ پر سجدہ کرنا بھی ناممکن تھا، مولانا گنگوہی کے صاحبزا دے حکیم مسعودا حمد صاحب معالج تھے، اورا نکا خصوصی طرزیہ تھا کہ بعض امراض میں بہت دنوں تک پانی چھڑا دیتے ، بہت کم لوگ اس پر ہیزکو برداشت کر سکتے اور زیادہ مدت کیلئے یانی چھوڑ سکتے تھے گرمولانا

نے اپنے مخصوص مزاج یعنی اصول کی پابندی اوراطاعت کے مطابق معالج کی پوری اطاعت کی اورا پنی خداداد قوت ارادی اورعز میت سے جوان کی پوری زندگی میں جلوہ گر رہی ہے پانی سے پورا پر ہیز کیا اورسات ہرس کامل پانی نہیں پیا، اسکے بعد بھی پانچ ہرس تک برائے نام پانی پیا ہے مولا ناالیاس اورانکی دینی دعوت ص۵۵ ،

اسی فنس کشی کے ممن میں ذکر یاصاحب کسی بزرگ مسلم خولانی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:
﴿ جب ان پر پچے ستی ہوتی تو وہ کوڑے کو اپنی پنڈلیوں پر مارتے اور فر ماتے تھے کہ یہ پنڈلیاں پٹنے کے لئے میرے گھوڑے کی نسبت زیادہ ستحق ہیں اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ سختا ہرام بوں سجھتے ہیں کہ جنت کے سارے درجے وہی اڑا کر لے جا کیں گے نہیں ہم ان سے ان در جوں میں اچھی طرح مزاحت کریں گئا کہ ان کی بھی معلوم ہوجائے کہوہ ان سے ان در جوں میں اچھی طرح مزاحت کریں گئا کہ ان کی بھی معلوم ہوجائے کہوہ بھی این سے تھیے کہ دوں کوچھوڑ آئے ہیں ہے فضائل صدقات ص ۲۳۱ ہو

# دوسرامشتر كهاصول: (وعلم باطنی ماشرح صدر'):

علم باطنی کا تصورسب سے پہلے عیسائیت میں پیدا ہوا کیونکہ نصار کی کے پاس دین کی سرحدیں متعین کرنے کیلئے کوئی مفصل شریعت اور واضح سنت موجود نہتی نیز یہودیوں کے ساتھ شدید چپقاش کے باعث وہ تورات کوچھوڑ بیٹھے تھے اور تنہا انجیل میں کوئی جامع ہدایت نامہ موجود نہیں تھا، تیجہ یہ ہوا کہ سیجی علماء نے باہر کے فلیفے اور مشرکین کے طور طریقوں سے متاثر ہو کرئی ٹی برعتیں دین میں داخل کرنی شروع کردیں اور جب ان برعتوں کے خلاف بعض صحیح العقیدہ لوگوں نے آواز اٹھائی تواس فلیفے اور منطق کو علم باطنی قرار دیر مخافین کا منہ بند کردیا گیا، رہبانیت بھی انہیں برعتوں میں سے ایک تھی جس کوروحانی ترقی ، تزکیفش اور تقربالی اللہ کا وسیلہ قرار دیا گیا اور اس غلطی کے مرتکب کوئی معمولی لوگن ہیں تھے بلکہ تیسری صدی سے زول قرآن تک اللہ کا وسیلہ قرار دیا گیا اور اس غلطی کے مرتکب کوئی معمولی لوگن ہیں تھے بلکہ تیسری صدی سے زول قرآن تک تقریباً تمام ہی میسی عالی اسلام کے دین کا جو حلیہ برگاڑ اجار ہا تھا اسکے خلاف آواز اٹھانے کی کسی میں سکت نہیں تھی۔

اسلام میں علم باطنی کاعقیدہ اولاً شیعہ نے اختیار کیا اسکے بعدا ہے ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ اکثر گراہ فرقوں نے اس کواپنی بنیاد بنایا اور اسکے لئے مختلف نام اختیار کئے گئے بھی اسے وہبی علم کہا گیا بھی علم لدنی کہا گیا ،کہیں کشف والہام کہا گیا اور آج کل تصوف کی داعی و بیلغ تبلیغی جماعت اسے شرح صدر کہنے لگی لدنی کہا گیا ،کہیں کشف والہام کہا گیا اور آج کل تصوف کی داعی و بیلغ تبلیغی جماعت اسے شرح صدر کہنے لگی ہے، یہ یم باطنی کیا ہے؟ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ اور کس کو حاصل ہوتا ہے؟ اسکی صراحت کرتے ہوئے صوفیاء کے سرخیل محی الدین ابن عربی جنہیں شیخ اکبر کہہ کر پچاراجا تا ہے اپنی مشہور کتاب فصوص الحکم میں کھتے ہیں کہ

﴿ جس مقام سے نبی لیتے ہیں اسی مقام سے انسان کامل ،صاحب الزمال ،غوث ،قطب لیتے ہیں ﴾ لیتے ہیں ﴾

پس معلوم ہوا کہ صوفیاء کے نز دیک علم وحی اورعلم باطنی کا ما خذا لیک ہی ہے چناچہ فضائل اعمال میں زکر باصاحب قرآت کی شرا لَط بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

﴿ قرآن شریف کے ظاہر اور باطن ہونے کا مطلب، ظاہر یہ ہے کہ ایک ظاہری معنی ہیں جن کو ہر شخص سمجھتا ہے فضائل ہیں جن کو ہر شخص سمجھتا ہے فضائل قرآن ص ۱۸ ﴾

اسکے بعداسکی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

﴿ بعض مشائُ نے ظاہر سے مرادا سکے الفاظ فرمائے ہیں جن کی تلاوت میں ہر خض برابر ہے اور باطن سے مرادا سکے معنی ومطالب ہیں جو حسب استعداد مختلف ہوتے ہیں ہے فضائل قرآن ص ۱۸ ﴾

دراصل بید حضرات قرآن کریم کومنسوخ کہنے کی جرائت تو نہیں کرسکتے لیکن علم باطنی کا جوعقیدہ پیش کرتے ہیں اسکی روسے قرآن عملاً خود ہی منسوخ ہوجا تا ہے کیونکہ جب معنی ومطالب حسب استعداد مختلف ہوئے تو پھر کسی بھی مسئلہ میں کس کے معنی معتبر ہونگے اور کس کے نہیں اسکا فیصلہ کون کریگا در حقیقت بیر منصب نبی اور رسول کا ہے جسکی صراحت خود قرآن میں اللہ تعالی نے فرمائی ہے جبیہا کہ سورہ النحل میں ارشاد ہوا کہ:

#### ﴿ وَمَا انزلنااليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم ﴾

لیعن" اے نجھائی اہم نے بیقرآن آپ پر نازل کیا ہے تا کہ آپ لوگوں کے واسطے اسکی شرح کردیں جوان کیلئے نازل کیا ہے' جبکہ علم باطنی کاعقیدہ رکھنے والوں کے زدیک قرآن کریم کی آیات کاجو مطلب انکے الفاظ کے معنی کی روسے متعین کیا جاتا ہے وہ ان کا حقیقی مطلب نہیں ہوتا بلکہ ان کا حقیقی مطلب ان الفاظ کی تہہ میں مستور ہوتا ہے اوروہ مفہوم الہام کے ذریعہ سے براہ راست منجا نب اللہ حاصل ہوتا ہے اس الہام یا وہبی علم کوفضائل اعمال میں ایک مثال کے ذریعہ زکریا صاحب بیان کرتے ہیں کہ:

﴿ سیرعلی بن میمون گا قصہ مشہور ہے کہ جب شخ علوان حموی ہوا کی متر عالم اور مفتی اور مدرس سے سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سید صاحب کی ان پرخصوصی توجہ ہوئی تو ان کو سارے مشاغل درس و قد رئیں فتو کی وغیرہ سے روک دیا اور سارا وقت ذکر میں مشغول کردیا عوام کا تو کام بی اعتراض اور گالیاں دینا ہے لوگوں نے بڑا شور میایا کہ شخ کے منافع سے دنیا کومح وم کردیا اور شخ کوضائع کردیا وغیرہ وغیرہ کچھ دنوں بعد سیدصاحب کو معلوم ہوا کہ شخ کسی وقت کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں سیدصاحب نے اسکوبھی منع کردیا تو پھر بوچھنا ہی کیا، سیدصاحب پر زند لیتی اور بدد بنی کا الزام لگنے لگالیکن اسکوبھی منع کردیا تو پھر اوچھنا ہی کیا، سیدصاحب پر زند لیتی اور بدد بنی کا الزام لگنے لگالیکن جند ہی روز بعد شخ پر ذکر کا اثر ہوگیا اور دل رنگ گیا تو سیدصاحب نے فرمایا کہ اب تلاوت شروع کردو کلام پاک کھولا تو ہر ہر لفظ پر وہ علوم و معارف کھلے کہ بوچھنا ہی کیا ہے شخ فضائل ذکر فصل سوم ص ۸۰ ﴾

اس طرح صوفیاء اپنے تیکن علم حدیث کے حصول ہے بھی بے نیاز ہوتے ہیں کیونکہ یہ بھی انہیں وہبی طور پر حاصل ہوجا تا ہے مثال کے طور پرز کریاصا حب کے قلم سے نکلی ہوئی یہ عبارت ملاحظہ فر مائے کہ:
﴿ ابدل میں سے ایک شخص نے حضرت خضر سے دریافت کیا کہ تم نے اپنے سے زیادہ مرتبہ والا کوئی ولی بھی دیکھا ہے، فر مانے گئے ہاں دیکھا ہے میں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ علیہ کے مہر میں جا ضرتھا میں نے امام عبد الرزاق محدث کو دیکھا کہ وہ

احادیث سنارہے ہیں اور جُمع اکے پاس حدیث سن رہاہے اور مسجد کے ایک کونے میں ایک جوان گھٹوں پر سرر کھے ملیحدہ بیٹھا ہے میں نے اس جوان سے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ جُمع حضورا قدس میں گھٹوں کی حدیثیں سن رہا ہے تم الکے ساتھ شریک نہیں ہوتے ؟ اس جوان نے نہ تو سرا گھایا نہ میری طرف التفات کیا اور کہنے لگا کہ اس جگہ وہ لوگ ہیں جو رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتے ہیں اور یہاں وہ ہیں جوخود رزاق سے سنتے ہیں نہ کہ اس کے عبد سے حصرت خصر نے فرمایا کہ اگر تمہارا کہنا ہی جے ہو تا وَمیں کون ہوں اس نے اپناسرا گھایا اور کہا کہ اگر فراست صبحے ہے تو آپ خصر ہیں حضرت خصر فرماتے ہیں کہ اس سے میں نے جانا کہ اللہ جل شانہ کے بعض ولی ایسے بھی ہیں جنکو علومر تبہ کی وجہ سے میں نہیں بیجانتا کی فضائل جی ص ۱۲۹،۱۲۸ کی

پس ذکر کے اثر سے قرآن کے علوم ومعارف کا کھلنا اور عبد الرزاق کے بجائے رزاق سے حدیثیں سننے کا درجہ حاصل ہونا تبلیغی جماعت کی اصطلاح میں شرح صدر کہلاتا ہے اور ہر تبلیغی جود و چار چلے لگالیتا ہے تو تو وہ برعم خود سیجھ لیتا ہے کہ وہ شرح صدر کے راستے پر چل پڑا ہے پھر وہ کسی عالم کی بات یا قرآن وحدیث کی روشنی میں کی جانے والی کسی بھی ناصح کی نصیحت کو خاطر میں نہیں لاتا حالانکہ مطلق شرح صدر کوئی شئے نہیں بلکہ شرح صدر مدایت پر ہوتا ہے جا گمرا ہی پر اورا یمان پر ہوتا ہے یا کفر پر ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہ:

## ﴿ مِن شرح بِالكِفر صدرا فعليهم غضب مِن الله ولهم عذاب عظيم ۞ سورة النحل١٠٦﴾

لیعنی''جس نے اپناسینہ کفر کیلئے کھول دیا ہوتو اس پراللّہ کا غضب ہے اورا سکے لئے بڑا عذاب ہے'' اسی طرح ایمان اوراسلام پر بھی شرح صدر ہوتا ہے جسکی دعا موسیٰ علیہ السلام نے ما تکی یا جسکی بشارت نبی کریم علیقیہ کودی گئی اس نوعیت کے شرح صدر کے متعلق اللّہ تعالیٰ نے فرمایا:

### ﴿ أَفْسَمُسِنَ شَسِرَحَ اللَّهُ صَسَدَرَهُ لَسَلَاسًلَامٌ فَهُـو عَلَيْنَ سُورَ مِنْ

## ربه☆الزمر٢٢ ﴾

لیعن''اللہ تعالیٰ جس کا سینہ اسلام کیلئے کھول دی تو وہ اپنے رب کی جانب سے نور پر ہوتا ہے'' پس معلوم ہوا کہ شرح صدر مطلق شئے نہیں بلکہ ہدایت یا گراہی سے متعلق شئے ہے اور ہدایت ایمان اور عمل صالح کے مجموعے کا نام ہے اور ایمان صحیح عقائد کے مجموعہ کو کہتے ہیں جبکہ عمل صالح سنت رسول کے التزام اور بدعت سے اعراض کا نتیجہ ہوتا ہے اور ایمان اور عمل صالح کی بنیا دقر آن حدیث کے علم اور صحیح فہم پر ہوتی ہے جبکہ تبلیغی جماعت میں قرآن وحدیث کے علم فہم مملی طور پر شرم موعد قراریا چکا ہے۔

قرآن وحدیث کاعلم فہم عملی طور پر شجر ممنوعة راریا چکا ہے۔

اہل تاریخ بیان کرتے ہیں کہ خوارج کی گمراہی کا اصل سبب بھی ان کی قرآن وحدیث سے جہالت تھی جس کے باعث انہیں قرآن کی بعض آیات کی من مانی تشریح کرنے والے ان بزرگوں نے ہلاکت میں ڈالا جن سے وہ اندھی عقیدت رکھتے تھے اسی سبب علامہ وحید الزمان اپنی تالیف لغات الحدیث میں حدیث کے ایک لفظ کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

﴿ ہمارے زمانے میں بھی اہل بدعت نے خوارج مردود کی پیروی اختیار کی ہے کہ قرآن

کے لفظ پڑھ لیتے ہیں اوراس کو کافی سجھتے ہیں نہ اسے معنی میں غور کرتے ہیں اور نہ عمل

کرنے کی نیت سے پڑھتے ہیں اللہ ان لوگوں سے بچائے ہم لغات الحدیث جلداول ﴾

لیعنی خوارج کی گمراہی کا ایک سبب تو یہ تھا کہ وہ موجودہ تبلیغی جماعت کی طرح قرآن کو سجھنے
اور اسمیں غورفکر کرنے کی توفیق سے محروم تھے اور دوسرا سبب بیتھا کہ وہ لوگ بھی علم باطنی یا وہبی علم کے اصل
الاصول یعنی ذکر واذکار کے ایسے ہی دلدادہ تھے جیسے صوفیا ءہوتے ہیں یاصوفیوں کی تیارہ کردہ یہ بلیغی جماعت

ہا اسکا ثبوت خود حضرت جی مولا نا یوسف صاحب کے آخری بیان سے پیش خدمت ہے فرمایا کہ:

﴿ حضرت علی کا قاتل ابن ملجم (خارجی) ایسانمازی اور ایسا ذاکر تھا کہ جب اسکوئل

کرتے وقت غصہ میں بھرے لوگوں نے اسکی زبان کا ٹنی چاہی تو اس نے کہا سب بچھ کرلو

کرتے وقت غصہ میں بھرے لوگوں نے اسکی زبان کا ٹنی چاہی تو اس نے کہا سب بچھ کرلو

لیکن میری زبان مت کا ٹو تا کہ میں زندگی کے آخری سانس تک اللہ کا ذکر کر تارہوں ہی

## تبلیغی کام صفحہ ۹۷ ﴾

یعنی بیرحال تھااس شخص کا جس کے بارے میں نبی کر پیم الیسی نے فرمایا تھا کہ کی گا قاتل میری امت کابد بخت اور شقی انسان ہو گا اور خوارج کے اس نمازی اور پر ہیز گارگروہ کے بارے میں نبی کر پیم الیسی نے فرمایا تھا کہ 'نیہ لوگ جہنم کے کتے ہیں' اور اسکا سبب صرف یہی تھا کہ بیہ لوگ قرآن وحدیث کے علم کوچھوڑ کرخود ساختہ اذکار کے پیچھے گے ہوئے تھے۔

# تيسرامشتر كماصول: "بزرگون سے اندهی عقيدت":

عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اس وقت تک شدید مصائب ومشکلات کا شکار رہے جب تک کہ سینٹ پولس نے عیسائیت میں داخل ہوکر عقیدہ تو حید کو تثایث سے بدل نہیں دیا سکے بعد عیسائیت عوام میں تیزی سے پھیلنا شروع ہوئی اور کلیسا اپنے ندہب میں توسیع اور اشاعت کے شوق میں ہراس برائی کو اپنے دائر سے میں داخل کرتا گیا جو عام لوگوں میں مقبول تھی ، اولیاء پرتی نے قدیم معبودوں کی جگہ لے لی چنا چہ ہور س میں داخل کرتا گیا جو عام لوگوں میں مقبول تھی ، اولیاء پرتی نے قدیم معبودوں کی جگہ لے لی چنا چہ ہور س اور آئسس کی جگہ عیسیٰ اور مریم کے جسموں کو پوجاجانے لگا اور سیٹر نیلیا کی جگہ کر سمس کا تہوار منایا جانے لگا اس طرح چونکہ عوام اس شخص کو خدار سیدہ سیحقت سے جو گندا ہو، نگا ہوا ور کسی کھو یا بھٹ میں رہے چنا چے عیسائی کلیسا میں بھی والوں کی کرامتوں کے قصائص سے عیسائیوں کے یہاں میں بھی والوں میں ایر بین ہوگئیں اور ان قصائص کو بیان کرنے اور لکھنے والوں محض اندھی عقیدت کے باعث ثقہ اور معتبر شلیم کر لیا گیا۔

عیسائیت کے اندر رہبانیت کا آغاز اس وقت ہواجب ضبط نفس (جوکہ اللہ کے دین میں ایک مطلوب وقابل تصویب شئے ہے) کوفس کشی کے غلط تصور سے تبدیل کر دیا گیا چنا چہ اس دور کے عیسائی اولیا کی جوخوبیال بیان کی گئی ہیں وہ فنس کشی کی الیمی ہی مثالوں سے بھری پڑی ہیں ،کسی ولی کی تعریف بیتھی کہ وہ تمیں (۳۰) سال تک خاموش رہااور بھی اسے بولتے نہ دیکھا گیا،کسی نے اپنے آپ کوایک چٹان سے باندھ رکھا تھا،کوئی این اعضاء جکڑے رکھتا تھا،کوئی بھاری بوجھ ہروقت اٹھائے رکھتا تھا، کچھ حضرات

جانوروں کے بھٹوں یا خٹک کنووک یا پرانی قبروں میں رہتے تھے، کچھ بزرگ ہروقت ننگے رہتے تھے پس ایسے ہی واپوں کے چر ہے ہر طرف بھیلے ہوئے تھے اور مرنے کے بعد ان کی ہڈیاں عقیدت کے ساتھ خانقا ہوں میں رکھی جا تیں پھر یے عقیدت صرف مردوں تک محدود نہ رہی بلکہ زندہ ولیوں میں سے بھی جورا ہب غیر معمولی میں رکھی جا تیں پھر یے بات عوام کے ریاضتیں اور نفس کشی کے کمالات دکھا تا اسے ولی اللہ ہونے کا سرٹیفیک عطا کر دیا جا تا پھر یہ بات عوام کے ذہمین شین کرادی گئی کہ جس کسی سے کوئی گناہ عظیم سرز د ہوجائے اسکی بخشش کسی نہ کسی ولی درگاہ پرنڈ رانہ چڑھانے یا خانقاہ اور چرچ کو جھینٹ دینے سے ہوجائے گی ، اسکے بعدوہی دنیارا ہوں کے قدموں میں آ رہی جس سے فراران کا طرہ امتیازتھا، خاص طور پر جو چیزاس تنزل کی موجب ہوئی وہ یکھی کہ را ہبوں کی غیر معمولی میں اوران کی نفس کشی کے کمالات دیکھر جب عوام میں ان کیلئے بے پناہ عقیدت پیدا ہوگئی تو بہت سے دنیا پرست لوگ درویش کے کہالات دیکھر حب عوام میں ان کیلئے بے پناہ عقیدت پیدا ہوگئی تو بہت سے دنیا پرست لوگ درویش کے کہالات دیکھر کے طالب دنیا ان سے مات کھا گئے اسی لئے قرآن کریم میں اللہ دنیا کا ایسا کاروبار چرکایا کہ بڑے بڑے طالب دنیا ان سے مات کھا گئے اسی لئے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ:

# ﴿ يـاايهـاالذين آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله كالتوبة ٣٤﴾

یعنی ''اے ایمان والوں!اکثر علامہ (احبار) اورصوفی (رہبان) اوگوں کا مال باطل طریقہ سے کھاتے ہیں اورلوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں' اس آیت کریمہ میں ایک بات قابل غور ہے کہ یہاں تذکرہ یہود یوں اورعیسائیوں کے نہ ہی پیشواؤں کا ہور ہاہے مگر صیغہ خطاب ایمان والوں یعنی مسلمانوں کی جانب ہے جواس جانب ایک لطیف اشارہ ہے کہ جس طرح گذشتہ امتوں میں عوام الناس کو کمراہ ان الوگوں نے کیا جنہوں نے ترک دنیا کا اور تقوی اور نے کیا جن کی بات کو دین پر اتھار ٹی سمجھا جاتا تھا اور ان لوگوں نے کیا جنہوں نے ترک دنیا کا اور تقوی اور طہارت کا کھیل رچایا ہوا تھا اس امت میں بھی گمراہی اور انتشار ان افراد کے ذریعہ آئے گا جن کو عوام الناس نے انکے علم اور تقوی کو دیکھتے ہوئے اندھی عقیدت میں مبتلا ہوں گے اور ہڑے ہڑے القاب سے نوازیں گے چناچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو اہل علم قال اللہ وقال رسول کے جھنڈے کو بلند

ر کھے ہوئے ہیں انکے نام کے ساتھ شخ یا مولا نا کے سواکوئی لقب نہیں جبکہ وہ لوگ جوقر آن وحدیث کوتھا منے کے بجائے اپنے امام اور اپنے اپنے کویں کا پانی پینے کی دعوت دیتے ہیں اپنے اکابرین کیلئے شخ اکبر مامام اعظم ، حکیم الامت ، اعلی حضرت اور زیدۃ الافاضل جیسے القاب کا انتخاب کرتے ہیں مثال کے طور پر تبلیغی جماعت کے فضائل اعمال سے بیعبارت ملاحظہ فرمائے ذکریا صاحب لکھتے ہیں کہ:

﴿ وہ زمانہ اگرچہ پچھ دور ہوگیا ہے جبکہ ججۃ الاسلام حضرت مولا نامجہ قاسم صاحب نانوتوی
قدس اللہ سرہ اور قطب الار شاد حضرت اقدس مولا نارشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ
کی تشریف آوری حاضرین جلسہ کے قلوب کو منور فرمایا کرتی تھی مگروہ منظر ابھی آنکھوں
سے زیادہ دور نہیں ہوا جبکہ ان مجد ددین اسلام اور شموس ہدایت کے جانشین حضرت شخ
الھند رحمۃ اللہ علیہ ، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ، حضرت مولا ناخلیل احمہ
صاحب رحمۃ اللہ علیہ ، حکیم الامت حضرت مولا ناانشرف علی صاحب نور اللہ مرقدہ مدرسہ
کے سالا نہ جلسہ میں مجتمع ہوکر مردہ قلوب کے لئے زندگی ونور انبیت کے لئے چشمے جاری
فرمایا کرتے تھے اور عشق کے پیاسوں کو سیر اب فرماتے تھے ﷺ فضائل قرآن ص ۵ ﴾

نیں سورۃ التو بہ کی فہ کورہ بالاآیت سے معلوم ہوا کہ عام طور پر لوگوں کے مال اور دین پر ڈاکہ وہی
لوگ ڈالتے ہیں حظے ناموں کے آگے گئے لیے چوڑے القاب کے باعث عوام الناس انجی اندھی عقدت

﴿ ان پر آفت آئی ہے اور شیطان نے ان کوبہکادیاہے جس کے سبب یہ اندھے اور بہرے ہوگئے ہیں کی بات نہیں سنتے ہیں جو اپنے لوگ کہیں اس کو مانتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کی نہ تقریر سنتے ہیں اور نہ کتا ہیں پڑھتے ہیں یہ جہالت اور بے عقلی کی ایک قتم ہے کہ لغات الحدیث از علامہ وحید الزماں جلداول ﴾

میں مبتلا ہوجاتے ہیں اور یہی المیہ خوارج کا بھی تھاچناچہ جبعلی بن ابی طالبؓ سےخوارج کے بارے میں

دریافت کیا گیا توانھوں نے فرمایا کہ:

بنیادی طور پر بزرگول سے عقیدت رکھنا کوئی ندموم شے نہیں ہے گریہ عقیدت مذموم اس وقت بن

جاتی ہے جب اپنے بزرگوں پراندھااعتاد کرلیاجائے اوراس اندھےاعتاد یاعقیدت کو یہاں ہم تین درجات میں تقسیم کر کے وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔

# (۱) متعصب حسن ظن:

حسن ظن بری شیخ نہیں لیکن جب اپنے کسی بزرگ کی ہر بات خواہ وہ تیجے یا غلط اسکی تاویل کرنے کی روش اختیار کر لی جائے تو یہ متعصب حسن ظن کہلا تا ہے اور تصوف کی اصل خبا شت ہہ ہے کہ اس میں اکابرین کی بات خواہ وہ قر آن وصدیث کے صریح مخالف بھی کیوں نہ ہواسکی ہر ممکن تاویل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اپنے شخ اور پیرکی کسی بھی بات کونصوص کے خالف سمجھنا گناہ عظیم تصور کیا جا تا ہے مثال کے طور پرمجی الدین ابن عربی جسے ذکر یاصا حب نے فضائل اعمال میں شخ اکبر لکھا ہے آئی ایک کتاب '' فصوص الحکم'' ہے اس کتاب کواگر کفر اور زند یقیت کی معراج کہا جائے جوتو مبالغہ نہ ہوگالیکن حکیم الامت مولا نااشر ف علی تھا نوی صاحب نے اس کتاب کی شرح بنام'' خصوص الحکم فی حل فصوص الحکم'' تحریر فرمائی ہے جس میں اس کتاب کی صاحب نے اس کتاب کی شرح بنام'' خصوص الحکم فی حل فصوص الحکم'' تحریر فرمائی ہے جس میں اس کتاب کی ہوتا ہی او جود کا منطق فلسفہ اور تاویلات کے ذریعہ دفاع کرنے کی سعی فرمائی ہے جس میں اس کتاب کی ہوتا ہوتا کہ برقابل اعتراض بات اور مسئلہ وحدۃ الوجود کا منطق فلسفہ اور تاویلات کے ذریعہ دفاع کرنے کی سعی فرمائی ہے جس میں اس کی شرح کی سطر میں یہ لکھنے پر مجبور ہوئے کہ:

﴿ خلاصه مقام کابیہ ہوا کہ بید مسئلہ بالکل غلط ہے جس کا قائل ہوناکسی کو جائز نہیں لیکن چونکہ علطی شیخ کی اجتہادی ہے اسلئے ان پر شنیع بھی جائز نہیں ﴾

یہ ہے عقیدت کا کرشمہ کہ اپنے شخ کی کوئی بات غلط بھی ہوتواس پر تقید جا ئزنہیں خواہ اسکی وجہ سے امت مسلمہ کی ایک کثیر تعداد گمراہی میں پڑ جائے اپس جس طبقہ فکر کے علماء کا بیرحال ہوو ہاں عوام الناس سے کیا امیدر کھی جائے کہ وہ اپنے علماء کے بارے میں کسی فتم کی تقید کر برداشت کریں گے اپس یہی علماء پرسی ہر امت میں تفرقہ کی بنیا درہی ہے جبیبا کہ سورۃ الشور کی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

#### ﴿ وَمَاتَفُرِقُوا الَّا مَنْ بَعَدُ مَاجًاءُ هُمُ الْعَلَمُ بَغْيًا بِينَهُمْ ﴾

لینی ' ہرامت میں تفرقہ علم آجانے کے بعد ہی ہواہے اور اسکا سبب ایک دوسرے پر برتری کا جنون

تھا''لینی کوئی بھی گروہ متعصب حسن ظن کے باعث اس بات کو ماننے کیلئے تیار نہیں تھا کہ کسی مسئلہ کو بیجھنے میں اسکے عالم نے غلطی کی ہے کیونکہ ایباتسلیم کرنے کی صورت میں دوسرے گروہ کے عالم کی اپنے عالم پر برتری یا کم از کم برابری تسلیم کرنی پڑے گی جبکہ اندھی عقیدت اس بات کی ہر گز اجازت نہیں دیتی۔ دیر جہ وہ شخصہ

# (۲) تقليد شخصي:

کسی معین شخص کے ذاتی قول یافتوی کوبلادلیل مان لیناتقلید شخص یا تقلید جامد کہلاتا ہے اور معلوم ہونا چاہیے کہ دین میں دلیل صرف چار چیزیں ہیں اولاً قرآن ، ثانیاً حدیث ، ثالثاً اجماع امت اور رابعاً قیاس شرعی چناچہ اگرکوئی شخص قرآن یا حدیث کے کسی تھم پڑمل کرتا ہے اور بیم لی خواہ اسکے اپنے مطالعہ کا نتیجہ ہویا کسی عالم نے دلیل کے ساتھ اسے بتایا ہوتقلید کی تعریف سے خارج ہے اسی طرح دین کا کوئی بھی مسئلہ جس پر امت کا اجماع ہوگیا ہویا اہل علم میں سے کسی نے قیاس شرعی کے ذریعہ اسے اخذ کیا ہواس پڑمل کرنا بھی تقلید کی تعریف سے خارج ہے البتہ جس مسئلہ میں عاماء کے در میان اختلاف ہوجائے اس مسئلہ میں صرف دو چیزیں جت ہیں ایک قرآن دوسرے حدیث اسکے علاوہ تیسری کوئی چیز اس شمن میں دلیل نہیں بن سکتی دو چیز یں جت ہیں ایک قرآن دوسرے حدیث اسکے علاوہ تیسری کوئی چیز اس شمن میں دلیل نہیں بن سکتی کرکے دکھا ئیں کے ونکہ عام مسائل میں فرکورہ بالا چار چیزیں جت ہیں جبکہ اختلافی مسائل میں مذکورہ بالا چار چیزیں جت ہیں جبکہ اختلافی مسائل میں مذکورہ بالا چار چیز یں جت ہیں جبکہ اختلافی مسائل میں مذکورہ بالا چار چیز یں جت ہیں جبکہ اختلافی مسائل میں مذکورہ بالا چار چیز یں جت ہیں جبکہ اختلافی مسائل میں مذکورہ بالا چار چیز یں جت ہیں جبکہ اختلافی مسائل میں مذکورہ بالا چار چیز یں جت ہیں جبکہ اختلافی مسائل میں مذکورہ بالا چار چیز ہیں جبت ہیں جبکہ اختلافی مسائل میں مذکورہ بالا چار چیز ہیں جبکہ اختلافی مسائل میں مذکورہ بالا چار چیز ہیں جبت ہیں جبکہ اختلافی مسائل میں مذکورہ بالا چار چیز ہیں جبت ہیں جبکہ اختلافی مسائل میں مذکورہ بالا چار چیز ہیں جبکہ اختلافی مسائل میں مذکورہ بالا چار چیز ہیں جبکہ ان خوار ہو جب ہیں۔

تقلید تحصی میں کسی خاص شخصیت کی تقلید کا التزام کیا جاتا ہے جبیبا کہ حفی کے لئے امام ابوحنیفہ ؓ کے علاوہ کسی کی تقلید جائز نہیں ہوتی اوراسی طرح شافعی کو امام شافعیؓ کے سواکسی کی بات جمت نہیں ہوگی خواہ وہ قرآن وحدیث کے احکامات کواپنے امام کے تابع کر دینا لیخی قرآن وحدیث کے احکامات کواپنے امام کے تابع کر دینا لیخی حرام کوحلال اور حلال کو حرام ، جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز کر یم میں اس قتم کی تقلید کی مذمت ان الفاظ میں فرمائی گئی ہے کہ:

## ﴿ اتَحْدُوا احبارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله ☆التوبه٣١﴾

لیعنی''ان یہود ونصار کی نے اللہ کے بجائے اپنے فقہاءاور صوفیاءکوا پنارب بنالیا تھا''اس امت نے بھی یہود ونصار کی کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے فقہاء کو تقلید کے ذریعہ اللہ کے اختیارات سونپ دیئے اور صوفیاء کو'' تو حید مطلب'' کی اصطلاح ایجاد کر کے رب بنالیا ہے۔

# (m) توحير مطلب:

تقلید کی بہتیری قشم صوفیت کی ایجاد ہے کیونکہ صوفیت ستی پر بہنی ہے اس لئے قرآن و حدیث میں تاویلات و تحریفات کرنا بھی صوفیوں کے بس کا کام نہیں تھا چنا چہان صوفیوں نے تقلید کی بہتیری قشم ایجاد کی جس میں مقلد ہرقتم کی شرعی پابند کی سے ہی آزاد ہو گیا اب اسکے لئے اسکے پیر کا حکم ہی دین و شریعت بن گیا یعنی اسکے پیر کے منہ سے نکلی ہوئی بات خواہ دین و شریعت کے صریح خلاف ہی کیوں نہ ہواسے ماننا اوراس پڑمل کرنا مرید کے لئے لازم اور ضروری ہے یعنی پیر کا قول ہی دراصل شریعت ہے اور مرید کو بیجا نے یا سوچنے کے بھی اجازت نہیں کہ اسکے پیر کا کوئی قول دین و شریعت کے خلاف تو نہیں ہے ، تو حید مطلب کی تحریف کرتے ہوئے مولاناز کریا صاحب فضائل تبلیغ فصل سابع میں تحریفر ماتے ہیں کہ:

﴿ شَخْ اکبر " تحریفر ماتے ہیں کہ اگر تیرے کام دوسرے کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے تو تو کسی بھی بھی اپنے نفس کی خواہشات سے انقال نہیں کرسکتا گوعمر بھر مجاہدے کر تارہے لہذا سختے کوئی الیا شخص ملے جسکااحتر ام تیرے دل میں ہوتواس کی خدمت گذاری کراوراسکے سامنے مردہ بن کررہ کہ وہ تجھ میں جس طرح چاہے تصرف کرے اور تیری اپنی کوئی خواہش نہ رہے اسکے حکم کی تعمیل میں جلدی کراورجس چیز سے روکے اس سے احتر از کراگر پیشہ کرنے کا حکم کرنے کا حکم سے نہ کہ اپنی رائے سے، بیٹھ جانے کو کہ تو بیٹھ جالبذا ضروری ہے کہ شخ کا مل کی تلاش میں سعی کرتا کہ تیری ذات کو اللہ سے ملادے پالہذا ضروری ہے کہ شخ کا مل کی تلاش میں سعی کرتا کہ تیری ذات کو اللہ سے ملادے پالہذا خروری ہے اسکے اردوتر جمہ کا مقدمہ اور شخ رشیدا حمد گنگوہی نے ایک کتاب کھی ہے جس کا نام امدادالسلوک ہے اسکے اردوتر جمہ کا مقدمہ

مولا ناز کریاصا حب نے لکھاہے ،اس کتاب میں مولا نا رشید احمد گنگوہی نے بیتو حید مطلب کا ایک با قاعدہ عنوان قائم کیاہے جس کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ:

﴿ توحید مطلب اسکو کہتے ہیں کہ اپنے شخ کے متعلق اس کا یقین رکھے کہ دنیا میں اسکے علاوہ مجھکو مطلوب تک کوئی نہیں پہنچا سکتا اور گواس زمانے میں دوسرے مشائخ بھی ہوں اورا نہی اوصاف کا ملہ سے متصف بھی ہوں مگر میر امنزل مقصود پر پہنچنا اس ایک کی بدولت ہوگا ،سوتو حید مطلب سلوک کا بڑار کن ہے اور جس کو بیرحاصل نہ ہوگا ہو پرا گندہ و پریشان اور ہر جائی بنا پھرے گا اور کسی جنگل میں بھٹکتا ہوا کیوں نہ ہلاک ہوجائے حق تعالی کو بھی اس کی مطلق پر واہ نہ ہوگی ہے امداد السلوک ص۱۵۰۷ ﴾

معلوم ہونا چاہیے کہصوفیاء کے شیوخ کو میہ مقام ومرتبہ کسی علم وتفقہ کی بنیاد پرنہیں بلکہ مخض عشق الہی کی وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں ثبوت کے طور پرز کریاصا حب کا یہ بیان ملاحظہ فر مائے لکھتے ہیں کہ:

﴿ عاشق وہ ہے جواپی خودی ہے جاتار ہے، خدا کے ذکر کے ساتھ وابسۃ ہو گیا ہوا وراس کاحت اداکرتا ہو، دل سے اللہ کی طرف دیکھتا ہو، اسکے دل کو انوار ہیت نے جلادیا ہوا سکے لئے خدا کا ذکر شراب کا پیالہ ہو، اگر کلام کرتا ہو تو اللہ ہی کا کلام ہو، گویاحق تعالیٰ شانہ ہی اسکی زبان سے کلام فرماتا ہے ☆ فضائل ذکر ص ۱۷۵ ﴾

اب کوئی بھی شخص اگراس قتم کاعقیدہ رکھے گاتو لازمی بات ہے کہا سکے لئے اپنے پیر کی منہ سے نکلی ہوئی بات خواہ وہ شریعت کے مخالف ہویا موافق الله تعالیٰ کے فرمان کے درجہ میں ہوگی بیدا ندھی عقیدت کی خبیث ترین شکل ہے جوصوفیت میں رائج ہے۔

تبلیغی جماعت کے بعض دلفریب اقوال یانعرے(slogans) ہر شخص جانتا ہے کہ آئ کا دوراشتہار بازی کا دور ہے، مارکیٹ میں وہی چیز کامیاب ہوتی ہے جس کا اشتہارا چھا ہواور جسکی پیکنگ خوبصورت ہوائی طرح موجود ہلعون جمہوریت میں بھی وہی امیدوار کامیاب قرار پاتے ہیں جن کے نعرے دلفریب ہوں کیونکہ آئ کے چالباز اور ٹھگ افراد نے اس بات کو بخوبی سمجھ لیا قرار پاتے ہیں جن کے نعرے دلفریب ہوں کیونکہ آئ کے چالباز اور ٹھگ افراد نے اس بات کو بخوبی سمجھ لیا ہیں انہیں جس طرف ہا نک دوائی طرف چل پڑتی ہیں جا کہ انعوام کا لانعام' بعنی عوام الناس تو بھیڑ بکریاں ہیں انہیں جس طرف ہا نک دوائی طرف چل پڑتی ہیں چناچہ بین جن کو بنیا جا ہو ہے بعض الیابرین نے بھی اسی روش کو اختیار کرتے ہوئے بعض الیے دلفریب نعرے ایجاد کئے ہیں جن کو بنیا در تبلیغی جماعت کو عوام الناس میں خاصی مقبولیت حاصل ہور ہی ہے چناچہ ان صفحات میں تبلیغی جماعت کے کچھ ایسے ہی دلفریب نعروں کا بردہ فاش کر کے ان نعروں کے پیچھے چھپے ہوئے جھائق تبلیغی جماعت کے دام ہم رنگ میں گرفتار ہونے سے محفوظ رہیں۔

# ببلاقول: لوگول مين كلمه والايقين پيدا كرنا:

فعل اسکانہ ہوا بلکہ معاذ اللہ یہ نعل اللہ کا ہوا نیز معلوم ہونا چاہیے کہ ہرفعل کے فاعل حقیقی کا نظریہ ہماری اپن وہنی انج نہیں بلکہ بیصوفیاء کا عقیدہ ہے اور ہماری اس بات کوشاید بعض لوگ مبالغہ پرمحمول کریں چنا چہ مناسب معلوم ہوتا ہے اس مقام پرہم ایک مثال پیش کردیں تا کہ قارئین کو معلوم ہوجائے کہ صوفیاء ہرفعل کا فاعل حقیق اللہ ہی مانتے ہیں چنا چہ معروف دیو ہندی عالم مولا نارشید احمد گنگوہی کی سوائح حیات پر مشتمل کتاب '' تذکرة الرشید'' جے مولا نامحمہ عاشق البی صاحب میر تھی نے تالیف کیا ہے میں درج ہے کہ:

﴿ایک بار(مولانار شیداحر گنگوبی نے)ارشادفر مایا کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہانپور
میں بہت میں ریڈیاں مرید حقیں ایک بارسہار نپور میں بیہ کسی ریڈی کے مکان پر ٹہر بے
ہوئے تصب مرید نیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لئے حاضر ہوئیں گرایک
ریڈی نہیں آئی میاں صاحب ہولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی ریڈیوں نے جواب دیا میاں
صاحب ہم نے اس سے بہتیرا کہا چل میاں صاحب کی زیارت کوتواس نے کہا میں بہت
گناہ گار ہوں اور بہت روسیاہ ہوں میاں صاحب کوکیا مند دکھاؤں گی، میں زیارت کے
گناہ گار ہوں اور بہت روسیاہ ہوں میاں صاحب کوکیا مند دکھاؤں گی، میں زیارت کے
قابل نہیں میاں صاحب نے کہانہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا چناچر ریڈیاں اسے
کیر آئیں جب وہ سامنے آئی تو میاں نے پوچھائی تم کیوں نہیں آئیس تھیں؟ اس نے کہا
میر ت جی روسیائی کی وجہ سے زیارت کو آتے ہوئے شرماتی ہوں میاں صاحب ہولی بیا
گولا ہوگی اور خفا ہوکر ہولی لاحول ولاقوۃ آگر چروسیاہ وگنا ہگار ہوں گر'' ایسے پیر کے منہ پر
گیولا ہوگی اور خفا ہوکر ہولی لاحول ولاقوۃ آگر چروسیاہ وگنا ہگار ہوں گر'' ایسے پیر کے منہ پر
پیشاب بھی نہیں کرتی' اس کے بعد میاں صاحب تو شرمندہ ہوکر رہ گئے اور وہ اٹھکر چل

پس مانناپڑے گا کہ کمہ طیبہ کا مطلب سب پھھ اللہ سے ہونے کا یقین اورغیر اللہ پھھ نہ ہونے کا یقین رکھنا غلط ہے کیونکہ صوفیاء کی اصطلاح میں ایمان کے اس مفہوم کو' لا فاعل الا اللہ'' سے تعبیر کیا جاتا ہے جو وحدۃ الوجود کی قتم سے ہے یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن وحدیث میں کسی جگہ کم مطیبہ کا یہ فہوم

بیان کیا گیاہے جوبلیغی جماعت لوگوں کو بتاتی پھررہی ہے؟ اس طرح عاشق الٰہی بلندشہری کا ایک رسالہ جس کاعنوان''چھ باتیں'' ہے اس میں تبلیغی جماعت کے مشہور چھ نمبروں کا بیان ہے چناچہ اس رسالہ میں کلمہ کامطلب بیان کرتے ہوئے ککھاہے کہ:

﴿ كلمه كِ مطلب مين الله تعالى كو ہر جگہ حاظر ونا ظر جانے 🌣 چھ بائیں صفحہ • ا 🆫

جبکه در حقیقت یمی عقیده اور نظریه ' وحدة الوجود' کے غلط اور باطل عقیده کی جرا اور بنیاد ہے جوموجوده دور کا کفر اکبر ہے نیز کیا کلمہ طیبہ کامعنی اللہ اور اسکے رسول کی منشاء کے خلاف بیان کرناتحریف فی دین نہیں ہے؟

# دوسراقول: دین کیلیے محنت کی ضرورت ہے:

تبلیغی جماعت کاشاید ہی کوئی اجھاع ایباہوتاہوجس میں اس بات کابار باراعادہ نہ کیا جاتاہوکہ ''دین کیلئے محنت کی ضرورت ہے' لیکن اسکے برخلاف جب ہم قرآن وحدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں محنت نام کی کسی چیز کا کوئی ذکر نہیں ملتا محدثین کرام میں سے بھی کسی نے اپنی کسی کتاب میں دین کی محنت کے عنوان سے کوئی باب قائم نہیں کیا در حقیقت بدایک دو ہری چال ہے جوبلیغی جماعت کے اکابرین چل رہے ہیں ایک جانب جب بدلوگ نبی کر محملیات اور صحابہ کرام کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ ہوگئی کہ دو موت و تبلیغ کو محنت سے تعبیر کرتے ہیں ،اس طرح صحابہ کرام کے ججرت وسفر کواور جہادوقال کو بھی محنت کے افغانیا جمع ہونا بھی محنت قرار دیا جاتا ہے ، جس طرح ساون کے اندھے کو ہر طرف ہراہی ہر انظر کرام کا نکانایا جمع ہونا بھی محنت قرار دیا جاتا ہے ، جس طرح ساون کے اندھے کو ہر طرف ہراہی ہر انظر کرام کا نکانایا جمع ہونا بھی محنت قرار دیا جاتا ہے ، جس طرح ساون کے اندھے کو ہر طرف ہراہی ہر انظر کرام کا نکانایا جمع ہونا بھی جماعت کو نبی کر بھر ہوگئی اور صحابہ کرام کی پوری زندگی میں کو بیان کرنے کیلئے بھی صرف آتا ہے اسی طرح تبلیغی جماعت کو نبی کر بھر ہوگئی ہوئی ہوئی کر ایم کیا گائی ہوئی دونا کی بیا کی خورت جی مولانا پوسف صاحبے بعض ایک افظ محنت ہی نظر آتا ہے مثال کے طور پر کتا بچہ 'دسیلیغی کام' 'سے حضرت جی مولانا پوسف صاحبے بعض فرمودات کا خلاصہ پیش خدمت ہے :

ایک محنت ہے جو حضور والصلیہ اور صحابہ کرام نے ایک خاص نقشہ کے ساتھ کی ہے، ہم

جاہتے ہیں کہاس محنت کوان کے طریقہ پر سیکھیں۔

ہاب جوانسان محنت شروع کرے وہ یوں سمجھے کہ میری محنت ابتدائی شکل پر ہے ، اس کوکرتے کرتے اس شکل پر پہنچنا ہے جوحضوط ﷺ نے کی تھی۔

ہم ہر کام کرنے والے کومحنت کے اس انتہائی نقشہ کوسامنے رکھ کر وہاں تک پہنچنے کی نیت کرنی جاہے۔

ہے جس ملک میں نظام چلانے کیلئے حکومتوں تک کی ہمت نہ پڑتی ہواس ملک میں حضرت محمالیت محمولیت

اس حفرت محقق نے مدینہ والوں کو کمائی کی چھٹی دینے کے بجائے اپنی پوری محنت اس دس سال میں کی اور کرائی اور دین کی محنت کا ایک ایسا نقشہ قائم کیا کہ انسانی زندگی میں جو تقاضے ہیں،گھر والوں کی پرورش دیکھ بھال، مال ودولت کمانے کا عمل، ان دونوں عملوں کو بار بار چھڑ اکر دین کی محنت کے عمل کو آگے بڑھایا اور صحابہ کرام کو ایسی تربیت دی کہ جس وقت اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جائے اور جتنوں کو کہا جائے اور جہاں کیلئے کہا جائے سب تقاضوں کو چھوڑ کرنکل جائیں۔

جبکہ دوسری جانب جب اپنی جماعت کومخت کادرس دیاجاتا ہے تو مرادگشت ، چلے،شب جمعہ اور گھروں سے خروج ہوتا ہے ثبوت کے طور پرا کابرین کی جانب سے فرمودہ اصول سے بیعبارت ملاحظہ فرمائے کھا ہے کہ:

﴿ ہفتہ واری محنت کی ترتیب اس کلمہ نماز والی محنت کے زندہ ہونے کیلئے قائم کریں لیمی ہفتہ میں دوسرے محلے میں کریں۔
ہفتہ میں دوگشت کریں، ایک اپنے محلے میں اورا یک دوسرے محلے میں کریں۔
اس محنت کو ترتیب پرڈالنے کیلئے ہرمقام پرآ دمی تیار کئے جا کیں، اپنے اپنے محلوں میں اس بات کی محنت کریں کہ لوگوں کا اس محنت کے کرنے کا ذہن بنایا جائے، ہر ہفتہ اجتماع (شب جمعہ ) پررات گذارنے کیلئے لوگ اکھے ہوں۔

اسی طرح محنت کی ماہانہ ترتیب قائم کی جائے، تین تین دن کیلئے جماعتیں بنا کر قرب وجوار میں بھیجی جائیں اور ہرایک فردا پنا تین دن کامہینہ میں نکلنے کانظم بنائے۔
اسی طرح سالانہ محنت کی ترتیب قائم کی جائے اور سال میں چارماہ اس محنت میں اپنے مشاغل سے باہر خرج کئے جائیں اورا گرسال میں چارماہ کی ہمت نہ ہوتو ہر چھٹے مہینے ایک چلہ کیلئے باہر نکلیں اور کم از کم تمام عمر میں ایک دفعہ تین چلے یک سوئی کے ساتھ اس محنت میں ضرور خرج کریں تا کہ محنت کی تمام شقوں کے ساتھ مناسبت پیدا ہواور اپنے مشاغل کے ساتھ یہ محنت جرا کرچل سکے کہ تبلیغی کام صفحہ اس کھی۔

جیسا که ذکر کیا جاچکا که قرآن وحدیث میں اس قتم کی محنت کا کوئی تذکرہ نہیں البتہ اسکے بجائے سعی اورکوشش کا تذکرہ ملتا ہے جبیبا کہ:

## ﴿ وَمِـن أَرَاد الآخرة وسعى لهاسعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ☆ سورة الاسراء ١٩﴾

لیعن''تم میں سے جوآخرت کاارادہ (یقین) رکھتا ہے اورا سکے لئے کوشش (عمل) کرتا ہے اوروہ مؤمن بھی ہوتوا یسے ہی لوگ ہیں جن کی کوشش کا میاب وقابل قبول ہے''اورا یک دوسرے مقام پر ہے کہ:

## ﴿ وَأَن لَيسَ لَلانْسَانَ الا مَاسَعَىٰ ☆سُورة النَّجُمُ ٣٩﴾

یعنی 'انسان کیلئے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے 'صاف ظاہر ہے کہ یہاں ''سعی' سے مراد عمل صالح ہے اور عمل صالح ہی صرف اس وقت قبول ہے جب ایمان وعقیدہ صحیح ہو عمل خالص اللہ کیلئے ہو اور سنت کے مطابق ہو جبکہ صوفیاء کے عمل میں متیوں ہی شرطیں مفقود ہیں کیونکہ ایمان وعقیدہ کے اعتبار ہر صوفی وحدۃ الوجود کاعقیدہ رکھتا ہے یا کم از کم وحدہ الوجود کاعقیدہ رکھنے والوں مثلاً ابن عربی اور منصور حلاج کو ولی اللہ ضرور مانتا ہے اور بید مین کا اصول ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اسی کے ساتھ اٹھے گاجس کے ساتھ وہ دنیا میں عقیدت رکھتا تھا جیسا کہ اگرکوئی شخص غلام احمد قادنی کو بی نہیں مانتا البتہ ولی اللہ یادین کا ایک عالم مان کراس کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے تو قیامت کے دین بھی وہ غلام احمد قادیانی کے ساتھ ہی ہوگا اسی طرح تبلیغی

جماعت کے اکثر افراد وحدۃ الوجود کے عقیدے سے لاعلمی یابراُت کا اظہار کرتے ہیں لیکن تبلیغی جماعت کے اکبرین میں سے جولوگ وحدۃ الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ انکی دلی عقیدت بھی ہے اور انہیں بڑے بڑے القابات سے بھی نوازتے ہیں نیز تبلیغی جماعت کے اکابر صوفیاء کا آخرت پر ایمان بھی صحیح نہیں کیونکہ تمام صوفیاء جنت و دوزخ کی تفخیک کرتے ہیں جو کہ ایمان آخرت کا ایک لازمی جزو ہیں مثال کے طور ترتبیغی جماعت کے فضائل اعمال کی بیعبادت ملاحظہ ہو، زکر پاصاحب تحریر فرماتے ہیں کہ:

﴿ حضرت ممشادد بینوری مشہور بزرگ ہیں جس وقت ان کا انقال ہونے لگا تو کسی پاس بیٹے والے نے دعا کی کم حق تعالی شانہ آپ کو جنت کی فلاں فلاں دولت عطاء فرما ئیں تو ہنس پڑے، فرمانے گئے تیس برس سے جنت اپنے سارے ساز وسامان کے ساتھ میرے سامنے ظاہر ہوتی رہی ہے ایک دفعہ بھی تواللہ جل شانہ کی طرف سے نظر ہٹا کر ادھر توجہ نہیں کی اور حضرت روئم کو انتقال کے وقت کسی نے کلمہ کی تلقین کی تو فرمانے لگے میں اسکے غیر کواچھی طرح جانتا ہی نہیں ہے فضائل ذکر ص۱۸۴﴾

اسی طرح اکثر صوفیاء کے عمل میں اخلاص اور سنت کا التزام بھی مفقو دہے جس کا ثبوت بیر مندرجہ ذیل واقعہ میں موجود ہے چنا چیف ضائل اعمال میں زکریاصا حب لکھتے ہیں کہ:

﴿ محمد بن ساک فرماتے ہیں کہ کوفہ میں میراایک پڑوی تھااسکے ایک لڑکا تھا جودن کو ہمیشہ روزہ رکھتا اور رات بھر نما زاور شوقیہ اشعار میں رہتا تھا۔ وہ سو کھ کر ایسا ہوگیا کہ صرف ہڑی اور چڑہ رہ گیا۔ اسکے والد نے مجھ سے کہاتم ذرہ اسکو سمجھاؤ۔ میں ایک مرتبہ اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سامنے سے گذرا۔ میں نے اسے بلایا وہ آیا اور سلام کرک بیٹھ گیا میں نے کہنا شروع ہی کیا تھا کہ وہ کہنے لگا چپاشاید آپ محنت میں کمی کا مشورہ دیں گے۔ چپاجان میں نے محلے کے چندلڑکوں کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ دیکھیں کون شخص عبادت میں زیادہ کوشش کرے انھوں نے کوشش اور محنت کی اور اللہ کی طرف بلا لئے گئے جب وہ بلائے گئے تو بڑی خوشی اور سرور کے ساتھ گئے ان میں سے میرے سواکوئی

باقی نہیں رہا۔ میراعمل دن میں دومرتبہ ان پر ظاہر ہوتا ہوگاوہ کیا کہیں گے جب اسمیں کوتا ہی یا کیں گئتیں اور اسمیں کوتا ہی یا کیں گئتیں اور عبیں کوتا ہی یا کیں گئتیں اور عبالدے بیان کرنے لگا جن کوئن کرہم لوگ متحیر رہ گئے اسکے بعد وہ لڑکا اٹھ کر چلا گیا تیسرے دن ہم نے سناوہ بھی رخصت ہوگیا ﷺ فضائل نمازص ۲۲ ﴾

یہاں مذکورہ نوجوان کا یہ جملہ اضلاص کے خلاف ہے کہ''میراعمل دن میں دومر تبہ ان پر ظاہر ہوتا ہوگاوہ کیا کہیں گے جب آسمیں کوتا ہی پائیں گے''یعنی یہ جملہ ظاہر کرتا ہے کہ اس صوفی نوجوان کاعمل صرف اللہ کیلئے بھی تھا نیز ان صوفی نوجوانوں کاعمل یقینی صرف اللہ کیلئے خالص نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مقابلے کیلئے بھی تھا نیز ان صوفی نوجوانوں کاعمل یقینی طور پرسنت کے خلاف بھی تھا وگر نہ دین میں جہاد وقال کے علاوہ کوئی ایساعمل نہیں جسے غلوسے بچتے ہوئے اور سنت کے مطابق کیا جائے اور آدمی دنیا سے رخصت ہوجائے پس معلوم ہونا چا ہیے کہ بہی وہ محنت اور مجاہدہ ہوگی طرف تبلیغی جماعت کے لوگ ضبح شام ہر روز مسجد میں نماز وں کے بعد کھڑے ہوکہ جوکر بلاتے ہیں اب جولوگ ان کی اس بکار پر لبیک کہتے ہیں آخیس اپنی عاقبت کی خیر منانی چا ہے۔

# تيسراقول: كرتے كرتے سيكھنااور سيكھتے سيكھتے كرنا:

تبلیغی جماعت پر جب بیاعتراض کیاجاتا ہے کہ اس جماعت کے ساتھ جولوگ نکل رہے ہیں انکا عالم ہونا تو دور کی بات وہ لوگ دین کی بنیادی چیز وں سے بھی واقف نہیں ہیں تواسکا جواب بید یاجاتا ہے کہ جو لوگ اس جماعت میں نکلتے ہیں ان کا اصل مقصد غیر ول کی اصلاح نہیں بلکہ خودا پنی اصلاح ہے اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس جماعت میں خروج کرنے والوں کا مقصد خودا پنی اصلاح ہے تو پھر اس کام کو انبیاء کا کام کیوں کہاجا تا ہے؟ اسکا جواب بلیغی جماعت کی طرف سے بید دیاجا تا ہے کہ ہم کرتے کرتے سکھتے ہیں اور سکھتے سکھتے کرتے ہیں بیات کی طرف سے بیہ جواب و لیمانی ہے جیسا کہ سیجی حضرات کی جانب اور سکھتے سکھتے کرتے ہیں بین اور تین میں ایک' یا مقلدین حضرات کی جانب سے بیہ بیان ہے کہ ' اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے امت مسلمہ کوچارا ماموں کی تقلید پر جمع کر دیا ہے' اب ہمیں معلوم نہیں کہ ہے کہ ' اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے امت مسلمہ کوچارا ماموں کی تقلید پر جمع کر دیا ہے' اب ہمیں معلوم نہیں کہ

ریاضی کےقوانین میں وہ کونسا قانون ہے جس کے تحت ایک چیز کوجار میں تقسیم کرنے کوجمع کرنا کہا جاتا ہے ہیہ کلیہ مقلدین حضرات نے غالباً مسیحی حضرات سے ہی درآ مد کہاہے کیونکہ ارواح ثلاثہ کوتو حید کہناان ہی کاخاصہ ہےاسی طرح تبلیغی جماعت کابی نعرہ بھی ایک معمہ ہے کہ'' کرتے کرتے سکھنااور سکھتے سکھتے کرنا'' کیونکہ تبلیغی جماعت کے بقول یہ جماعت لوگوں کا کلمہ اور نماز درست کرنے کیلئے نکل ہے چناچہ اسکے مخاطب لازمی طوریر وہ لوگ ہیں جو دین کابنیا دی علم بھی نہیں رکھتے تو ایسے لوگوں سے تبلیغی جماعت کے مبلغین حضرات کیاسکھ سکتے ہیں؟اورا گراس سے مرادیہ ہے کہ یہ مبلغین حضرات ایک دوسرے سے سکھتے ہیں تو پھر سوال بدیبدا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے کیا سکھتے ہیں اور کب سکھتے ہیں؟ کیونکہ چلے پر نکلے ہوئے افراد کے اوقات اور معمولات پہلے سے متعین ہوتے ہیں، پڑھنے کیلئے نصاب متعین ہوتا ہے، سکھنے کیلئے وضو او غنسل کے فرکض ومستحبات اور قرآن کی بعض سورتیں وغیر ومخصوص ہیں ایسی صورت میں آ دمی نیا کیاسیکھ سکتا ہے ہےاور کتنا سکیر سکتا ہے یعنی خروج کے زمانے میں سفر کی صعوبتوں بھگی وقت اور سفرخرچ کے عوض جو سیکھاجائیگاوہ نہ ہونے کے برابر ہوگالیں سیکھتے سیکھتے کرنااور کرتے کرتے سیکھنامحض ایک ڈھکو سلے سے زیادہ کچھنہیں ہے نیز تبلیغی جماعت کے اکابرین کے نز دیک علم صرف فضائل کی تعلیم کانام ہے مثال کے طوریر حضرت جی مولا نا یوسف صاحب کی ایک اجتماع میں نکلنے والوں کیلئے ہید ہدایت ملاحظہ ہوفر ماتے ہیں کہ: ﴿ دعوت كے بعد دوسرا كام تعليم كا ہے، جب تعليم كيلئے بيٹيس توادب سے بيٹيس، دل رسول التعالية كلائع ہوئے علم كي عظمت ہے ديا ہوا ہو، فضائل كا ذرا كر ہ ہو، حضو واقعہ کی تعلیم فرمائی ہوئی دعا ئیں یاد کی جا ئیں اور جووقت دعوت وتعلیم سے خالی ہواور کوئی دوسراضروری کام بھی اس وقت نہ ہوتواس میں نوافل بڑھیں جائیں یا قرآن مجید کی تلاوت کی جائے یاذ کر تشبیج میں مشغول ر ہاجائے یا اللہ کے کسی بندہ کی خدمت کی جائے 🖈 تبلیغی کام (مولا نامحمرالیاس اورمولا نامحمر یوسف کے فرمودہ بنیا دی اصول )صفحہ ۲۹ 🆫

# چوتفاقول: ہم لوگوں میں جوڑ کرنے کیلئے نکلے ہیں:

تبلیغی جماعت کے نعروں میں سے بیجھی ایک دلفریب نعرہ ہے جسکے دام فریب میں اکثر مسلمان آجاتے ہیں نیز جو محض یا جماعت بھی تبلیغی جماعت کے نصاب یا طریقہ کاریر تنقید کرے تو اسکادوٹوک جواب تبلیغی حضرات کی جانب سے یہی دیاجا تاہے کہ''ہم لوگوں میں جوڑ کرتے ہیںتم تو ڑتے ہو''اسی جوڑ کی تلقین كرتے ہوئے حضرت جي مولا ناپوسف صاحب کي آخري تقرير كے حوالے سے قال كيا گياہے كه: ﴿ ایک حدیث کامضمون ہے کہ قیامت میں ایک آ دمی لا باجائے گا جس نے دنیا میں نماز ، روزہ ، حج تبلیغ سب کچھ کیا ہوگا مگروہ عذاب میں ڈالدیا جائے گا کیونکہ اسکی کسی بات نے امت میں تفریق ڈالی ہوگی،اس سے کہاجائیگا پہلے اپنے اس ایک لفظ کی سزا بھگت لے جس کی وجہ سے امت کونقصان پہنچااورایک دوسرا آ دمی ہوگا جس کے پاس نماز،روزہ اور حج وغیرہ کی بہت کمی ہوگی اور وہ اللہ کے عذاب سے بہت ڈرتا ہوگا مگراسکو بہت ثواب سے نوازاجائيگاوہ خود یو جھے گا کہ بیرکرم میرے کس عمل کی وجہ سے ہے اسکو بتایا جائیگا کہ تونے فلال موقع يرايك بات كهي تقى جس سے امت ميں پيدا ہونے والاايك فساد رك گیا تھااور بحائے تو ڑکے جوڑیپدا ہوگیا تھا یہ سب تیرے اس ایک لفظ کا صلہ اور ثواب ہے 🖈 تبلیغی کام (مولا نامحمرالیاس اورمولا نامحمر یوسف کے فرمودہ بنیا دی اصول )صفحہ ۵۳ 🦫

ہمیں حضرت جی کی بیان کردہ اس حدیث سے اتفاق ہے گرسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث میں جوڑ کرنے والے کا مصداق تبلیغی جماعت ہے؟ اور تو ٹرکرنے والے کا مصداق تبلیغی جماعت ہے؟ اور تو ٹرکرنے والے کا مصداق تبلیغی جماعت کے خالفین ہیں یانہیں؟ اسکے لئے ہم نبی کریم اللیٹی کے بعثت کے وقت اور مقام پر چلتے ہیں تا کہ ہمیں اسوۃ رسول آئے ہیں ہوئی اس وقت سے اس سوال کا جواب ل جائے ، جس وقت نبی کریم اللیٹی کی بعث بحثیت ایک رسول اور نبی ہوئی اس وقت مکہ مکر مہ کے رہنے والے اساعیل علیہ السلام کی امت تھے اور ان میں نہ ببی اعتبار سے کوئی تفرقہ نہ تھالیکن جب نبی کریم اللیٹی نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو اساعیل علیہ السلام کی ہیامت دوفر قوں میں بٹ گی ایک فرقہ بنی کریم اللیٹی کا حامی و مددگار بن گیا جبکہ دوسرا فرقہ آپ اللیٹی اور اسلام قبول کرنے والوں کا جانی و ثمن بن گیا اب کیا اسکا مطلب یہ لیا جائے گا کہ معاذ اللہ نبی کریم اللیٹی نے ایک امت میں تفرقہ ڈال دیا؟ صاف ظاہر اب کیا اسکا مطلب یہ لیا جائے گا کہ معاذ اللہ نبی کریم اللیٹی نے ایک امت میں تفرقہ ڈال دیا؟ صاف ظاہر

ہے کہ نہیں یعنی اس کامطلب بیہ ہوا کہ وہ تفرقہ جوحق وباطل کی بنیاد پر پیدا ہووہ تفرقہ ندموم نہیں بلکہ مطلوب ہے جبکہ وہ تفرقہ جولسانی ،علاقائی اورنسلی بالا دستی کی بنیاد پر ہووہ فدموم ہے اب جواہل علم تبلیغی جماعت پر تقید کرتے ہیں تو کیاان کامقصد بیہ ہوتا ہے کہ لسانی یاعلاقائی یانسلی بنیاد پر لوگوں کواس جماعت سے الگ کیا جائے یا یہ مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کے تبلیغی جماعت میں شامل ہونے سے جود نیاوی فوا کداس جماعت کو ہو جائے یا یہ مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کے تبلیغی جماعت میں شامل ہونے سے جود نیاوی فوا کداس جماعت کو ہو رہے وہ فوا کد ہمیں حاصل ہوجا کیں اگر ایسانہیں اور یقیناً ایسانہیں تو پھر تبلیغی جماعت پر تنقید کرنے والوں کو تفرقہ پیدا کرنے اور تو ٹر کرنے کا الزام دینا یقیناً درست نہیں ہے نیز تبلیغی جماعت کا یہ دعوکی بھی محل نظر ہے کہ ہم امت میں جوڑ پیدا کرتے ہیں معلوم ہونا چا ہے کہ جوڑ دوتھ کا کہوتا ہے ایک وحدت امت اور دوسر اوحدت ادیان اور اتحاد امت ایک مطلوب و مقصود چیز ہے جبکہ وحدت ادیان ایک مذموم شئے ہے لیکن تبلیغی جماعت ادیان اور اتحاد امت ایک مطلوب و مقصود چیز ہے جبکہ وحدت ادیان ایک مذموم شئے ہے لیکن تبلیغی جماعت اور فول کے مابین یا نے جانے والے فرق کو تبجھنے سے قاصر ہیں۔

وحدت امت یا جوڑ کیلئے دوافراد یا جماعتوں کے درمیان تین شرائط کا پایا جانا ضروری ہے اوراگریہ شرائط کا بایا جانا ضروری ہے اوراگریہ شرائط یاان میں سے کوئی ایک شرط بھی نا پید ہوتو یہ اتحادیا جوڑ وحدت امت نہیں بلکہ وحدت ادیان قرار پائے گاخواہ بظاہر دونوں اشخاص یا جماعتیں ایک ہی کلمہ پڑھنے والی ہوں اورا یک ہی نبی کا امتی کہلانے کا دعویٰ رکھتی ہوں اتحادامت کی بیتین شرائط مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ دونوں گروہوں کے عقائد سے ہوں اورعقائد میں اختلاف نہ ہو یہاں سے عقیدہ سے مرادوہ عقیدہ جو سے ہرام سے عقیدہ سے مرادوہ عقیدہ ہے جو صحابہ کرام سے خابت نہ ہو باطل عقیدہ ہے مثلاً وحدة الوجود یا وحدة الشہود کا عقیدہ صوفیہ کا عقیدہ ہے جو صحابہ کرام سے خابت نہیں ہے اب جواہل علم اس عقیدہ کے مفاسد کوجانتے ہیں وہ اگر صوفیاء کے ساتھ یا صوفیاء سے اندھی عقیدت رکھنے والوں کے ساتھ ملکردین کا کام کریں تو اس اتحاد کو اتحاد امت نہیں کہا جائے گا۔

۲۔ دونوں گروہوں میں ہے کوئی بدعتی نہ ہو کیونکہ بدعتی کے ساتھ اتحاد کا مطلب اسکی بدعت کو تسلیم کر لینے کے مترادف ہے اور نبی کریم قابلیہ کے ایک فرمان کے مطابق

"جس نے اہل بدعت کی تو قیر کی اس نے اسلام کومنہدم کرڈالا" یعنی اہل بدعت کے ساتھ اتھاد کرنے کے بجائے اختلاف کرکے انکی تر دید کرنازیادہ ضرور کی ہے کیونکہ اہل بدعت اہل سنت سے خارج ہیں، معروف دیو بندی عالم مولا نااشرف علی تھانوی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ:

﴿ جُوْخُص عقائد میں یا جمالیات میں صحابہ کرام کی مخالفت کرے یاسلف صالحین کو برا کہے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے کیونکہ اہل سنت والجماعت وہ ہیں جوعقائد میں صحابہ کرام کے طریقہ برہوں ☆ الاقتصاد فی التقلید والاجتہاد صفحہ ۸۹ ﴾

اور معلوم ہونا چاہیے کہ احناف خود صحابہ کرام کے عقیدہ پرنہیں بلکہ ابومنصور ماتریدی کے عقیدہ پر ہیں اسکااعتراف ایک بہت بڑے دیو بندی عالم مولا ناخلیل احمد سہار نپوری نے ان الفاظ میں کہا ہے کھتے ہیں کہ:

جانناچاہیے کہ ہم اور ہمارے مشائخ اور ہماری ساری جماعت بحد اللہ فروعات میں مقلد ہیں مقتدائے خلق حضرت امام الصمام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ،اور اصول و اعتقادیات میں پیرو ہیں امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ عنہما کے ، اور طریقہائے صوفیہ میں ہم کو انتساب حاصل ہے سلسلہ عالیہ حضرات نقشید ہی، اور طریقہ زکیہ مشائخ چشت اور سلسلہ بہیہ حضرات قادر بیا اور طریقہ مرضیہ مشائخ سہرور دیرضی اللہ عنہم کے ساتھ ہے المھند علی المفند یعنی عقائد علمائے اہل سنت دیو ہند صرفی اللہ عنہم کے ساتھ ہے المھند علی المفند یعنی عقائد علمائے اہل سنت دیو ہند صرفی اللہ عنہم کے ساتھ اللہ عنہ میں اللہ عنہ کے ساتھ اللہ عنہ علی المفند یعنی عقائد علمائے اہل سنت دیو ہند صرفی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ علیہ اللہ عنہ کے ساتھ اللہ عنہ کے ساتھ کے ساتھ

س۔ دونوں میں سے کوئی بھی دین کی بنیا دی اساس یعنی قرآن وحدیث کے کسی جزویا کل کا نظری یاعملی منکرنہ ہومثلاً اگر کوئی اہل سنت شیعہ یا منکرین حدیث کے ساتھ دینی اعتبار کے ساتھ اتحاد کرتا ہے توبیا تحاد امت نہیں ہوگا۔

مندرجه بالاشرائط كى روشنى ميں اگر ہم تبليغي جماعت كے دعوىٰ اتحاديا جوڑ كا جائزہ ليس تو ہم و كيھتے ہيں

کہاس جماعت کے نصاب میںعقا ئد کا سرے سے کوئی باب ہی نہیں ہے اور یہی نہیں بلکہ قر آن جو بنیادی طور پر عقیدہ کی کتاب ہے اسکی تعلیم بھی ممنوع ہے اسی طرح حدیث کی تعلیم کا کوئی اہتمام نہیں صرف وہی آیات واحادیث بار بارلوگوں کو پڑھکر سنائی جاتی ہیں جوفضائل اعمال میں کھی ہیں،معلوم ہونا جا ہیے کہ ہروہ جماعت جوقر آن وحدیث کے بجائے کسی بھی عالم کی کھی ہوئی کسی ایسی کتاب کواپنی مجالس اوراجتماعات میں پڑھتی پڑھاتی ہے جس سے دوسر ےمسلمانوں کوا تفاق نہیں وہ امت میں تفرقہ پیدا کرتی ہے خواہ اس کتاب میں قرآن کی کتنی ہی آیات اوراحا دیث کا کتنا ہی ذخیرہ کیوں نہ ہومثال کے طور پرا گرتبلیغی جماعت کے فضائل اعمال کو دیو بندیوں ہی کے دینی بھائی ہریلویوں کی خدمت میں پیش کیا جائے اوران سے کہا جائے کہاس میں قرآن وحدیث ہےلہذاا پنی مجالس اوراجتاعات میں آپ بیر کتاب پڑھکر سنائیں تو کیابریلوی اس بات کو گوارا کریں گے یاا گرنبلیغی حضرات ہے کہا جائے کہ ہریلویوں کی کتاب فیضان سنت میں قر آن وحدیث ہے لہذا آپ حضرات فضائل اعمال کی جگہ بھی بھی فیضان سنت کا بھی درس دیدیا کریں تو کیا ہدیات تبلیغی حضرات کوگوارا ہوگی؟ صاف ظاہر ہے کہ نہیں لیکن اگر اسکے بجائے بیا کہا جائے کہ قرآن وحدیث کا درس لیا کروتو اس ہے کسی بھی مسلمان کوا نکار کی جرأت نہیں ہوگی البتہ یہ ملیحدہ بات ہے کہاس بے جارے کوقر آن وحدیث کے علم پراسکے مولوی نے اتناڈ رادیا ہو کہ وہ جا ہنے کے باوجود درس میں بیٹنے کی جرأت نہ کر سکے، پس معلوم ہوا کہ ہروہ جماعت جوقر آن وحدیث کوچھوڑ کرکسی دوسری کتاب کا درس دے وہ امت میں اتحاذ نہیں بلکہ فرقہ پیدا کررہی ہےاسی طرح ہروہ جماعت جو نبی کریم الیاتہ کورسول اورامام مان کرآ ہے لیے کی بیروی کا حکم دینے کے بجائے کسی امتی کواپناامام اور دینی پیاس بجھانے والا کنواں قرار دے وہ بھی فرقہ ہے، پس تبلیغی جماعت کا پیدوی کا کہ 'جم لوگوں میں جوڑ کرنے کیلئے نکلے ہیں'' محض جھوٹ اور دھوکے کے سوا بچھنہیں ہے۔

# یا نچوال قول: صحابه کرام نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن:

تبلیغی جماعت پر جب بیاعتراض کیاجا تا ہے یاسوال کیاجا تا ہے کہ بیلوگ قرآن کی تعلیم کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ تو جماعت کی جانب سے اسکا جواب بید یاجا تا ہے کہ''صحابہ کرام نے پہلے ایمان سیھا پھر قر آن سیھا'' یہی سبب ہے کہ چلے پر جانیوا لے تبلیغی جماعت کے کارکنان کو حضرت جی مولا نا یوسف صاحب کی جانب سے پیکڑی ہدایت ہے کہ:

﴿ اس نَكُلَنے كے زمانے ميں بس چاركاموں ميں اپنے آپ كومشغول ركھنا ہے، سب سے كہلی چیز ہے، ایمان ویقین كی اور ایمان والے اعمال كی دعوت دینا، اس دعوت كيلئے عمومی گشت ہوں گے، دعوت كے بعد دوسرا كام تعلیم كاہے ﷺ كام مولا نامحمد البیاس اور مولا نامحمد لیسف كے فرمودہ بنیادی اصول )صفحه ۲۷ ﴾

تبلیغی جماعت میں تعلیم کے کہتے ہیں اور تعلیم کس چیز کی ہوگی اسکی وضاحت کرتے ہوئے ایک دوسرے مقام' د تعلیم کامفہوم'' کے عنوان کے تحت بیر عبارت درج ہے لکھتے ہیں کہ:

﴿ تعلیم کامفہوم نضائل کا توجہ اور شوق کے ساتھ سننے اور بار بار سنتے رہنے کے ذریعہ اپنے دیں اور اسکے اعمال کے انہاک واشتغال کا وہ ذوق وشوق پیدا کرنا ہے جواسکے سی طریقہ پرسکھنے کی طرف مفضی ومحرک ہو، نہ حفظ مقصود ہونہ اپنے فہم پراعتا دصرف نضائل کی کثرت مزاولت کے ذریعے ان اعمال کا پوری طرح شوق اپنے میں پیدا کرکے اپنے فارغ اوقات میں اہل علم سے اسکے سکھنے اور استفادہ کی عادت پڑے۔

فضائل اعمال کےعلاوہ جج کے زمانے میں فضائل جج کا اہتمام مزید بڑھالیاجائے، البتہ شخصی طور پر حسب استعداد وذوق کتب وحدیث وفقہ وسیرت اور حضرت مولا ناالیاس ً صاحب کی سوانح اور ملفوظات وغیرہ اپنے ذاتی مطالعہ میں رکھی جائیں ﷺ تبلیغی کام (مولا نامحدالیاس اور مولا نامحدیوسف کے فرمودہ بنیادی اصول )صفحہ ۲۸،۴۵ ﴾

تبلیغی جماعت کا کابرین کے ان فرمودات سے یہ نتیجہ برامدہوتا ہے کہ 'ایمان ویقین اعمال سے پیدا ہوتا ہے اور اعمال کا شوق فضائل کی تکرار سے پیدا ہوتا ہے'' یہی سبب ہے کہ تبلیغی جماعت کے ارکین برملا یہ کہتے ہیں کہ 'صحابہ کرام نے پہلے ایمان سیکھا پھر قر آن' یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایمان اعمال سے پیدا ہوتا ہے تو پھروہ صحابہ کرام جو کمی زندگی میں مسلمان ہوئے انھوں نے ایمان کہاں سے سیکھا کیونکہ کمی

زندگی میں تو نہ شرقی احکامات تھے اور نہ انکے فضائل جن پڑمل کر کے ایمان سیکھاجا تا نیز تبلیغی جماعت کے لوگ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن ایمان سیکھنے کے بعد سیکھا جائیگا حالانکہ جولوگ تبلیغی جماعت میں پوری عمر گزار چکے ہیں وہ بھی قرآن سے اسنے ہی جاہل ہوتے ہیں جتنا کہ تبلیغی جماعت میں نئے شامل ہونے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس جماعت کا یہ دعوی کہ پہلے ایمان سیکھو پھر قرآن محض ایک فریب ہے نیز قرآن سے معمولی ہی بھی واقفیت رکھنے والا ہر خض یہ جانتا ہے کہ قرآن بنیادی طور پرعقیدہ کی کتاب ہے کیونکہ قرآن بنیادی طور پرعقیدہ کی کتاب ہے کیونکہ قرآن کریم تین چوتھائی حصہ صرف ایمانیات کے مضامین پرشتمل ہے جبکہ احکامات کا حصہ نہا ہیت ہی قلیل ہے اس اعتبار سے قرآن جیوڑ کر دیگر کسی چیز سے ایمان سیکھنا قرآن کے ساتھ کفر کرنے کے متراد ف قلیل ہے اس اعتبار سے قرآن جیوڑ کر دیگر کسی چیز سے ایمان سیکھنا قرآن کے ساتھ کفر کرنے کے متراد ف تعریف ایمان ویقین کیا ہے اسکی تعریف ایک مرسل حدیث نبوی کیا ہے ساتی مرسل حدیث نبوی کیا تھی مرسل حدیث نبوی کیا ہے اس اعتبار کے مقامل نہیں ہوسکتا نیز ایمان ویقین کیا ہے اسکی تعریف ایک مرسل حدیث نبوی کھوٹ کی اسلام کیان بیونکی ہے کہ:

﴿ عن ابى فراسُ قال وسول الله على الله على الله على عماشئتم فنادى رجل يارسول الله ما الاسلام قال اقام الصلاة وايتاء النزكادة قال فما الايمان قال الاخلاص قال فما اليقين قال التصديق ☆ رواه البيهقى﴾

لیعن 'ابی فراس فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کر یم الیک نے فرمایا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھولیں ایک شخص نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول الیک اسلام کیا ہے؟ آپ الیک نے فرمایا نماز قائم کرنا اورز کوا قدینا، شخص نے دریافت کیا ہے؟ آپ الیک نے فرمایا فعلا سریت کیا ہے؟ آپ الیک نے فرمایا فعلا بین 'کیر پوچھالیمان کیا ہے؟ آپ الیک نے فرمایا فعلا بین 'کیر پوچھالیمان کیا ہے؟ آپ الیک نے فرمایا فعلا بین 'کیر معنوق سے البتہ جامع ہے جبکہ دیگر متفرق سے احادیث ہے صدیث سند کے اعتبار سے مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے البتہ جامع ہے جبکہ دیگر متفرق سے احادیث سے اسکے مضمون کی تقد این بھی ہوتی ہے اسکے بالمقابل تبلیغی جماعت کے نزدیک ایمان کا مطلب ہے 'لامقصودالا اللہ''اسکی تفصیل اور ثبوت بی عبارت ہے کہ:

( کلمہ اور نماز پرمخت کی جتنی شکلیں اختیار کی جا کیں گی ، وعوت کے ذریعہ تعلیم کے ذریعہ فضائل و مسائل کے ذریعہ ذکر کے ذریعہ ان سب میں محض اللہ ہی کے راضی کرنے کو فضائل و مسائل کے ذریعہ ذکر کے ذریعہ ان سب میں محض اللہ ہی کے راضی کرنے کو

فضائل اعمال میں تح برفر ماتے ہیں کہ:

نیت بنایا جائیگا اور جوفو اکدومنافع دنیاو آخرت کے بتائے جارہے ہیں یقین تو انکا کیا جائیگا

لیکن نیت ان کی نہیں کی جائیگی اور یہ با تیں حاصل ہی جب ہونگی جب یقین اپنی حدود

میں رہے اور اخلاص اپنی حدود میں رہے، یقین کے زور میں آکر اخلاص نہ کھوٹیٹھیں لیعنی

اجور کے ملنے کی نیت بنالیں اور اخلاص کے زور میں آکر یقین کی مابیہ نہ کھوٹیٹھیں لیعنی ہم تو

اللہ کوراضی کرنے کو کر رہے ہیں معلوم نہیں ریسب کچھ ملے گایا نہیں ہے تبلیغی کام صفحہ کے ساتی کی مصفحہ کا سے خوف

صوفیاء کے نزد کیکسی مسلمان کیلئے جنت کی خواہش رکھنا اور اس کیلئے عمل کرنا اور جہنم سے خوف

رکھنا اور اسکے لئے اللہ کی نافر مانی کو ترک کرنا جائز نہیں ہے بلکہ ہوئل جنت وجہنم کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے

جنت کے لالچ اور جہنم کے ڈرکے بغیر صرف اللہ کی رضا کیلئے کرنے کو لامقصود الا اللہ کہا جاتا ہے اور تبلیغی

﴿ حضرت ممشا ددینوری مشہور بزرگ ہیں جس وقت ان کا انقال ہونے لگا تو کسی پاس بیٹھنے والے نے دعا کی کہ حق تعالیٰ شاند آپ کو جنت کی فلاں فلاں دولت عطاء فرما کیں تو ہنس پڑے، فرمانے گئے تیس برس سے جنت اپنے سارے ساز وسامان کے ساتھ میرے سامنے ظاہر ہوتی رہی ہے ایک دفعہ بھی تو اللہ جل شاند کی طرف سے نظر ہٹا کر ادھر توجہ نہیں کی ☆ فضائل ذکر ص۱۸۲﴾

جماعت والے اسے یقین سے تعبیر کرتے ہیں اورایسے ہی ایک صوفی کاذکر کرتے ہوئے زکریاصاحب

ان صوفیوں کو جو جنت نظر آتی ہے اسکے جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کیلئے صرف یہی حدیث کافی ہے جس میں نبی کریم اللہ نے فرمایا کہ' جنت ایسی چیز ہے جسے نہ کسی آ کھنے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل کیلئے اسکا تصور بھی ممکن ہے' ندید برآں صحابہ کرام نے بھی جنت کو دیکھنے کا دعو کی نہیں کیا لیکن اسکے باوجود وہ جنت کی خواہش اور آرز ورکھتے ہیں اور اسکوا خلاص کے خلاف نہیں سبجھتے جبکہ بیصوفی اپنے تمین جنت کو دیکھتے بھی ہیں پھر بھی جنت کی خواہش نہیں رکھتے بلکہ جنت کی خواہش اور جہنم کے خوف کوا خلاص کے خلاف جانتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہی ہے صحابہ کرام نے ایمان ویقین کی تعلیم قرآن سے حاصل کی تھی جبکہ خلاف جانتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہی ہے صحابہ کرام نے ایمان ویقین کی تعلیم قرآن سے حاصل کی تھی جبکہ

صوفیاء نے ایمان ویقین یونانی منطق وفلسفہ کی روشیٰ میں تیار کئے جانے والے خودساختہ فضائل اورغیر مسنون اذکارہ حاصل کیا ہے، قرآن میں جنت اور جہنم کا تذکرہ اورایمانیات کی تعلیم ہرجگہ ساتھ ساتھ این بہی سبب ہے تمام سلف صالحین جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ ما نگتے تھے نیزمحد ثین کرام نے بھی اپنی کتب احادیث میں جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ ما نگنے کے ابواب قائم کئے ہیں پس معلوم ہوا کہ تبلیغی کتب احادیث میں جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ ما نگنے کے ابواب قائم کئے ہیں پس معلوم ہوا کہ تبلیغی جماعت کا یدووکی کہ 'صحابہ کرام نے پہلے ایمان سیمانیز خود نبی کر میں ایک علیم سیرت بھی قرآن ہی کی مملی صورت تھی ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کر میں ایک تعلیم سے حاصل کی وہ بھی در حقیقت قرآن ہی کی تعلیم اس اعتبار سے جو تعلیم و تربیت صحابہ کرام نے نبی کر میں ایک تعلیم سے صاصل کی وہ بھی در حقیقت قرآن ہی کی تعلیم سے کھی۔

# چھٹا قول: ذکر کے بغیرعکم گمراہی ہے:

''علم''کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کوجانا، پہچانا مجسوس کرنا،اس شئے کی حقیقت کاادراک کرنایا یقین حاصل کرنااور کسی شئے کا گہرااور پخته علم رکھنے والے کوعالم کہاجاتا ہے جبکہ شریعت کی اصطلاح میں عالم اسے کہاجاتا ہے جوقر آن وحدیث کا خاطر خواہ علم رکھتا ہواورا یسے ہی اہل علم حضرات کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ کاارشاد ہے کہ:

# ﴿ انما يخشى الله من عباده العلماء 🌣 فاطر ٢٨﴾

لیعنی'' بےشک اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والےعلماء ہیں''اورایک دوسرے مقام پراہل علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ:

## ﴿ قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون ☆ الزمر٩﴾

یعنی''کہوکیاعلم والے اورعلم نہ رکھنے والے برابر ہیں' پس معلوم ہوا کہ علم کے ساتھ ذکر کی شرط لگانے کی کوئی شرع کی شرع کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم ہی کواہل ذکر فر مایا ہے جس کا حوالہ انشاء اللہ آگ سطور میں آرہا ہے لیکن زکریاصا حب تبلیغی جماعت پر بعض اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے ایک مقام پر ذکر کے بغیرعلم کی گمراہی کا ثبوت دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

﴿ علم صرف جانے کا نام نہیں ، دیکھویہودا پنی شریعت اور آسانی علوم کے کیسے عالم تھے کہ حضورا قد سے اللہ ہے کہ حضورا قد سے اللہ ہے کہ حضورا قد سے اللہ ہے کہ کا بول کے نائبول کے نائبول کے نائبول کے نائبول کے نائبول کے نائبول کے متعلق بھی ان کو علم تھالیکن کیاان باتوں کے صرف جانے نے ان کوکوئی فائدہ دیا ﷺ مماعت تبلیغ پراعتر اضات کے جوابات صفحہ ۱۵ ﴾

زکر یاصا حب کا یہود یوں کے طرز عمل سے بیاستدلال بعض وجوہات کی بناء پر درست نہیں کیونکہ: اولاً: اسلئے کہ تمام یہودی عالم نہیں تھے، اگر یہودی علاء اپنے علم کی رکاوٹ کے سبب ایمان نہیں لائے تو کھر غیر عالم اور عامی افرادایمان کیوں

نہیں لائے۔

ثانیاً: سورة النحل میں قرآن نے یہودی علماءکواہل ذکر کہا ہے اسلئے یہ کہنا غلط ہے
کہا گریہودی اہل علم ہونے کے ساتھ ساتھ اہل ذکر بھی ہوتے تو گمراہی
میں نہ بڑتے ۔

ثالثاً: تبلیغی جماعت کے مبلغین اورا کابرین علم وذکر پر برٹاز وردیتے ہیں اور اسکے لئے با قاعدہ مجالس ومحافل منعقد کرتے ہیں لیکن کیا بیعلم وذکران حضرات کو قبول حق پرامادہ کریا تاہے؟ اور کیا بیلوگ اپنے اور اپنے اور اپنے اور کیا جہا کر ونا جائز طریقہ پرتاویل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ؟

''ذکر'' کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو محفوظ کر لینا، کسی بات کا دل میں حاضر کر لیناا سکے مقابل جولفظ آتا ہے وہ''نسی'' ہے جسکے معنی ہیں بھلاد ینالہذا''ذکر'' کے معنی ہوئے کسی بات یا چیز کو یا در کھنااس اعتبار جو چیز یا در ہانی کا موجب ہواسکو بھی ذکر کہد دیا جاتا ہے، جیسا کہ یہ لفظ قرآن کریم میں متعد دمقامات پر استعال ہوا ہے مثلاً ایک مقام پروجی کوذکر کہا گیا، ارشاد باری تعالی ہے کہ:

﴿ او عجبتم ان جاء كم ذكر من ربكم على رجل منكم

#### لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون 🖈 الاعراف ٦٣ 🎍

یعن" کیاتم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہتم ہی میں سے ایک شخص پر ذکر نازل ہوا تا کہ وہ خبر دار کرے اور متقی بنائے تم کوتا کہ تم پر رحم کیا جائے '' اورایک مقام پر ذکر کونصیحت کہا گیا،ارشاد ہوا کہ:

﴿ مایا تیهـم مـن ذکـر مـن ربهم محدث الااستمعوه وهم یلعبون ☆ الانبیاء۲ ﴾

لینی ''ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے جوبھی نیا ذکر آتا ہے بیا سکا کھیل بنا لیتے ہیں'' اور ایک مقام برقر آن کریم کوذکر کہا گیا،ارشاد ہوا کہ:

﴿ وهذا ذكر مبارك انزلنه افانتم له منكرون ☆ الانبياء ٥٠ ﴾

لینی 'اس برکت والے ذکر کوہم نے نازل کیا ہے کیاتم پھر بھی اسکاا نکار کرتے ہو'' اورا یک جگہ جمعہ کے خطبہ کوذکر کہا گیا ،ارشاد ہوا کہ:

﴿ يَا اَيُهَا الَّذِينَ امْنُوا اذا نُودَى لِلْصَلُواةُ مِنْ يُومِ الْجَمَعَةُ فَاسْعُوا الَّى ذَكَرَ الله وَذَرُوا الْبِيعَ ذَالِكُمْ خَيْرَ لَكُمْ اَنْ كَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ الجَمْعَةُ ٩ ﴾

لیعن'' اے ایمان والو! جمعہ کے دن اذان دے دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ جاؤ اورخریدوفر وخت چھوڑ دویہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگرتم جانتے ہو'' اورا یک مقام پردین وشریعت کو ذکر سے تعبیر کیا گیا،ارشاد ہوا کہ:

﴿ انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحفظون ☆ الحجر ٩ ﴾

لیعنی''ہم نے اسی ذکرکونازل کیا اور ہم ہی اسکی حفاظت کرنے والے ہیں'' اورا یک مقام پر اہل علم کو اہل ذکر کہا گیا،ارشاد ہوا کہ:

﴿ وما ارسلـنا من قبـلک الارجالا نوحی الیهم فسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون ☆ النحل ۶۳ ﴾

این: آپ اللہ سے بل بھی ہم مردوں ہی کو بھیجے رہے ہیں جن کی جانب وی کی جاتی تھی پس اگر

تمنهيں جانتے تواہل ذكر سے دريافت كرلو " اورايك مقام يرنماز كوذكر كہا گيا،ارشاد ہوا كه:

﴿ انــنــى انــا الله لا اله الا انا فاعبدنـى واقم الصلواة لذكرى 🖈 طه ١٤ ﴾

یعی'' ہے شک میں ہی اللہ ہوں میر ہوا عبادت کے لائق کوئی نہیں پس میری عبادت کرو اور میرے ذکر کیلئے نماز قائم کرو' قرآن کی ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ لفظ'' ذکر''اپنے اندر بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے اس لئے ذکر سے ور دمراد لینا صحیح نہیں کیونکہ احادیث اور سلف کاعمل اسکے مطابق نہیں ملتا بلکہ بہرعتی صوفیوں کا طریقہ ہے جیسا کہ ذکر یاصا حب کھتے ہیں کہ:

﴿ ذَكُرَ تَصُوفَ كَالْ صَلَ الْصَلَ الْصَلَ الْصَلَ الْصَلَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَ کیلئے ذکر کا دروازہ کھل گیا اسکے لئے اللّه جل شانہ تک پہنچنے کا دروازہ کھل گیا اور جواللّه جل شانہ تک پہنچ گیا وہ جو چاہتا ہے پاتا ہے کہ اللّه جل شانہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے شانہ تک بھنے گیا دہ کرص ۱۱ ﴾

اورصوفیاء کے نزدیک ذکر کی جوتعریف ہےا سکے مطابق طوطے کی طرح رٹنا ذکر ہے ثبوت کے طور پر فضائل اعمال کی یہ عبارت ملاحظہ فرمائے ذکر پاصاحب لکھتے ہیں کہ:

﴿ الله جل جلاله عم نواله کے پاک نام میں جو برکت ، لذت ، حلاوت سرور اور طمانیت ہے وہ کسی ایسے خض سے خفی نہیں جو پھر دن اس پاک نام کی رٹ لگا چکا ہو ہو خضائل ذکر ص ۵ ﴾ ذکر ص ۵ ﴾

اوریقیناً یهی سبب ہے کہ ذکر پاصاحب نے سورۃ القمر کی ایک آیت کا قصداً غلط ترجمہ کر کے قرآن کا مقصد نزول رٹنا بیان کیا ہے، چناچہ فضائل اعمال میں وہ تحریفرماتے ہیں کہ:

﴿ حَقِ تَعَالَى شَانَهُ نِي اسْكَ يادِ ہُوجائے كوسورہ القمر ميں بطوراحسان كے ذكر فرمايا اور بار باراس پر تنبيفر مائى ''ولقد يسرناالقرآن للذكر فھل من مدكر''كہ ہم نے كلام پاك كوحفظ كرنے كيلئے مہل كرركھا ہےكوئى ہے حفظ كرنے والا ☆ فضائل قرآن ص٦٢ ﴾ جبکہ اللہ تعالی قرآن کا مقصد نزول بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ:

﴿ كتاب انزلىناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولوا الالباب ☆ سورة ص٢٩﴾

لیخین" بید مبارک کتاب اسلئے نازل کی گئی ہے تا کہ تمام اس میں غور وفکر کریں اوراہل دانش اسکے ذریعہ سے نفیعہ سے فیمیت حاصل کریں" یہاں اس آ بیت کر بہہ میں بھی لفظ" ذکر" استعال ہوا ہے اگر بقول ذکریا صاحب" ذکر" کامعنی رثنایا حفظ کرنا ہوتو پھراس آ بیت کا ترجمہ بیہ ہوگا کہ" تا کہ تھٹنداس کتاب کو حفظ کریں" حالانکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ قر آن کو حفظ کرنے کیلئے تھٹند ہونا کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ قر آن کے اکثر حافظ وہ ہیں جنہوں نے عاقل وبالغ ہونے کی عمر سے قبل ہی حفظ کمل کرلیا ہوتا ہے، پس معلوم ہوا کہ شریعت حافظ وہ ہیں جنہوں نے عاقل وبالغ ہونے کی عمر سے قبل ہی حفظ کمل کرلیا ہوتا ہے، پس معلوم ہوا کہ شریعت کی اصطلاح میں" ذکر" اور" علم" ایک دوسر سے کے غیر نہیں بلکہ قر آن وحدیث کاعلم اور سنت کی موافقت میں کیا جانے والا ہم عمل جو انسان کے دل میں اللہ سے ملاقات اور اسکے سامنے جوابدہ ہونے اور جز اوسزا کے نصور کو شخصر رکھے" ذکر" کہلا کے گا، لیکن اسکے برخلاف چونکہ صوفیاء اللہ سے ملاقات کے بجائے" وصال" کا عقیدہ رکھتے ہیں اور سزا کے خوف اور جز اک ل کچ میں عمل کرنے کو ناجا بڑ سمجھتے ہیں چنا چصوفیاء کے نزد یک شخصوم اللہ کو اپنے دل میں حاضر رکھنا ہوتا ہے اسلئے بیلوگ" ذکر" کا معنی حفظ کرتے ہیں اور اس کے اسکے در بعہ اللہ سے براہ راست کلام کیا جاتا ہے اور بقول ان کے اسکے ذریعہ اللہ سے براہ راست علم حاصل کیا جاتا ہے اب اس تنا ظر میں زکریا صاحب کی تحریر کردہ یہ حکا یت جاتا ہے اور اللہ ماکہ کہ سے ہیں کہ:

﴿ سیرعلی بن میمون کا قصه مشهور ہے کہ جب شخ علوان حموی جوایک متجر عالم اور مفتی اور مفتی اور مفتی اور مدرس تھے سید صاحب کی ان پرخصوصی توجہ ہوئی تو ان کوسار سے مشاغل درس و تدریس فتو کی وغیرہ سے روک دیا اور سارا وقت ذکر میں مشغول کر دیا عوام کا تو کام ہی اعتراض اور گالیاں دینا ہے لوگوں نے بڑا شور عجایا کہ شخ کے منافع سے دنیا کومحروم کر دیا اور شخ کوضائع کر دیا وغیرہ وغیرہ کچھ دنوں بعد

سیدصاحب کومعلوم ہوا کہ شخ کسی وقت کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں سیدصاحب نے اسکوبھی منع کر دیا تو پھر پو چھنا ہی کیا، سیدصاحب پرزندیق اور بددینی کا الزام لگنے لگالیکن چند ہی روز بعد شخ پر ذکر کا اثر ہو گیا اور دل رنگ گیا تو سیدصاحب نے فرمایا کہ اب تلاوت شروع کر دو کلام پاک کھولا تو ہر ہر لفظ پر وہ علوم ومعارف کھلے کہ پو چھنا ہی کیا ہے کشروع کر دو کلام پاک کھولا تو ہر ہر لفظ پر وہ علوم ومعارف کھلے کہ پو چھنا ہی کیا ہے کشون کا کرفضل سوم ص ۸۰

ابا گرہم تبلیغی جماعت کے اس قول کوسا منے رکھیں کہ'' ذکر کے بغیر علم گراہی ہے'' تو یہ بات پوری طرح واضح ہو کرسا منے آجاتی ہے کہ''علم'' تبلیغی جماعت کے نزدیک مردہ کتابوں سے حاصل ہونے والی معلومات ہیں جن میں صبح اور غلط دونوں امکانات ہیں جبکہ '' ذکر'' اللہ سے براہ راست علم حاصل کرنے کے ذریعہ کو کہتے ہیں جس میں غلطی کاکوئی امکان نہیں ہے اسلیئے صوفیت کی مبلغ تبلیغی جماعت کے نزدیک ذکر کے بغیر علم گراہی کے سوا کچھ نہیں ہے جبکہ حقیقت ہے ہے کہ علم یاذکر کسی بھی شخص کے قبول حق میں صرف معاون کا ہی کر دارادا کر سکتے ہیں لیکن عملی طور پرحق کوقبول صرف وہی افراد کر سکتے ہیں جوا پنے بزرگوں سے اندھی عقیدت ندر کھتے ہوں اور ہو تم کے تعصب بالاتر ہوکر سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔

### ساتوال قول علم كتابول سينبين سينے سے حاصل ہوتا ہے:

قرآن كريم ميں اقسام وحي كوبيان كرتے ہوئے الله تعالى فرما تاہے كه:

﴿ وماكان لبشران يكلمه الله الاوحيا او من وراء حجاب اويـرســـل رسولا فيوحى باذنه مايشاء انه على حكيم ☆ سورة الشورى ٥١﴾

یعیٰ ''کسی بشرکولائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، ماسوائے یہ کہ اللہ القاء کرے کسی بات کو (اسکے دل پر) یا پردہ کے چیچے سے کلام کرے (جیسا موسیٰ علیہ السلام سے کیا ) یا فرشتہ بیسجے جواللہ کی اجازت ومنشاء کے مطابق وحی کرے (جیسا قرآن وحی ہے )، بے شک اللہ بلند حکمت والا ہے''گذشتہ صفحات میں ہم نے علم باطنی یاد ہبی علم کا تذکرہ کیا تھا اور اس آیت میں جس القاء کا ذکر ہے صوفیاء اسی کو وہبی علم سے تعبیر کرتے

ہیں اوراپی ہر ذہنی اختراع کو وہبی علم کا نام دیکر پیش کردیتے ہیں تا کہ کسی کورد کرنے کی جرأت نہ ہولیکن اس قسم کے القاء پر بعض شرائط عائد ہوتی ہیں جیسا کہ:

ثانيًا: يالقاء كسى بهي شخص كى اپنى ذاتى جابت يا قوت برخص نہيں بلكه الله تعالى

جب جابهتا ہےاورجسکو جابتا ہےاور جو جابہتا القاء کرتا ہے۔

ثالاً: کسی ایک شخص کا القاء کسی دوسر ہے خص یا کسی جماعت کیلئے دلیل نہیں بن سکتا کیونکہ ممکن ہے کہ بیا القاء اللہ کی طرف سے نہ ہو بلکہ شیطان کی طرف سے ہو کیونکہ شیطان بھی دلوں میں خیال ڈالتا ہے نیز کسی شخص کی صدافت جانچنے کا بھی کوئی پیانہ ہمارے پاس نہیں جس سے کسی کی سچائی یا کذب کو حانا جانا جا سکے۔

رابعاً:

مسلے کے سی جھی شخص کو القاء صرف دنیا وی امور میں ہوسکتا ہے یا دین کے سی فروئی

مسلے کے سی جزومیں ہوگا یعنی اگر کوئی شخص بید دعوی کرے کہ اسکوقر آن

کی فلاں آیت کی تشریح القاء ہوئی ہے یا دین کے فلاں مسکے کی حقیقی شرعی
حیثیت اسے القاء یا وہبی علم کے ذریعیہ معلوم ہوئی تو سمجھ لینا چا ہیے کہ یقینی
طور پرو شخص جھوٹا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شکیل دین نبی کریم آلیف کے

زندگی میں ہی کر دیا اب کسی شخص کا دین میں کوئی اضافہ یا کمی نبوت کے متر ادف ہے۔

برڈا کہ ڈالنے کے متر ادف ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ صوفیاء کے عقیدہ کے مطابق ذکر کے کثرت کی بدولت صوفیاء کیلئے القاء کا وہبی علم ما باطنی علم کا دروازہ کھل جاتا ہے جسمیں صوفی اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے، ثبوت کے طور پرز کریاصا حب کا بیربیان ملاحظہ ہو:

﴿ ذَكَرَ تَصُوفَ كَا اصْلِ اصُولَ ہے اور تمام صوفیہ کے سب طریقوں میں رائے ہے، جس شخص کیلئے ذکر کا دروازہ کھل گیا اسکے لئے اللہ جل شانہ تک پہنچنے کا دروازہ کھل گیا اور جواللہ جل شانہ تک پہنچنے گیا وہ جو جا ہتا ہے پاتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ﷺ فضائل ذکر ص ۲۱ ﴾

اسکے بعد صوفی بیعلم کتابوں یاموعظ کے ذریعی نہیں بلکہ سینہ بہ سینہ اپنے شاگردوں اور مریدوں میں منتقل کرتا ہے جبیبا کہا شرف علی صاحب تھا نوی (حکیم الامت) فرماتے ہیں کہ:

﴿ ایک بار حضرت حاجی صاحب مجھے اپنا کتب خانہ دینے گئے میں نے کہا کتابیں اپنے پاس رکھیئے کتابوں میں کیار کھا ہے کچھ سینے سے عطافر مائیئے بیہ من کر حضرت خوش کے مارے کھل گئے اور فرمایا" ہاں بھائی ہاں بھے تو بہ ہے کہ کتابوں میں کیا رکھا ہے"!! (صد کتاب وصد ورق درنار کن سینہ رااز نور حق گلزار کن) یعنی کتابوں کوآگ میں جلاد یجئے سینے کوق کے نورسے روثن کیجئے کہ فقص الاکابر ص اے ﴾

اس طرح تذکرة الخلیل ص ۲۹ - ۳۰ میں شاہ بھیک نام کے فقیر کا تذکرہ ہے اس نے اپنے پیر کی بے انتہا خدمت کی تھی اس لئے پیر نے اس کواپی چھاتی سے لگا لیا اور روحانی نعمت جو کچھ دینی تھی وہ عطا کردی ادھر سینے سے سیندلگا اور ادھر ولایت ومعرفت الہید نصیب ہوگئی جبکہ نبی کریم الیسی کے جبرئیل کا سینے سے لگا ناضیح بخاری میں فہ کور ہے لیکن وہاں جبرئیل نے کہا (اقسو آ) پڑھوآپ نے فر مایا میں پڑھا ہوانہیں ہوں ، پھر جبرئیل نے آپ کو پڑھایا اور کہا (اقو آب اسم ربک الذی خلق ) اس حدیث میں ہے رسول اللہ الیسی کے بڑھانے کو جبرئیل کے پڑھانے سے علم آیا اور قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم اللہ کے وفاطب کرے فر مایا کہ:

﴿ لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه.فاذا قرانه فاتبع قرآنه ☆ سورة القيامة ﴾

یعنی'' جرئیل کے پڑھنے کے وقت آپ جلدی نہ کریں ان کے ساتھ ساتھ نہ پڑھیں بلکہ جب وہ پڑھ کرختم کریں تو آپ پڑھیں اور اسکا جمع کرنا اور پڑھادینا ہمارے ذمہ ہے''.اس آیت میں بھی رسول اللہ علیہ کے علم کو جرئیل کی تعلیم سے حاصل کردہ بتایا گیا ہے جبکہ صوفیاء اپناعلم پڑھنے پڑھانے سے نہیں سینے کو سینے سینے سے دگانے سے نتقل کرتے ہیں علم کی منتقلی کا یہ ذر بعد انسانوں میں معروف نہیں ہے ہاں شیاطین کا یہ طریقہ تعلیم ہوسکتا ہے کیونکہ وحی الہی کا سلسلہ قو ویسے بھی اب منقطع ہو چکا ہے البتہ شیطانی وحی کا سلسلہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے اور صرف یہی نہیں کہ صوفیاء اپنے شخ کے سینے سے سینہ جوڑ کرعلم حاصل کرتے ہیں میکہ جوزیادہ پنچے ہوئے ہوتے ہیں اور ذکر وکرکی منزلیں طے کر چکے ہوتے ہیں وہ اپنے ہی سینے سے علم حاصل کرلیتے ہیں جیسا کہ ذکریا صاحب لکھتے ہیں کہ:

یہی سبب ہے کہ تبلیغی جماعت کے افراداپنے آپ کو کتابی علم سے مستغنی سمجھتے ہیں اور قرآن وحدیث کی بات کر نیوالوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کیکن تبلیغی جماعت والے چونکہ'' صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں'' کی مثال پر عمل پیراہیں چناچہ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ قرآن وحدیث کا وہ علم

جولاتعداداہل علم کی کاوشوں کے نتیجہ میں صدیوں کا سفر طے کرتا ہوا کتابوں کی صورت میں ہم تک پہنچا ہے اس پر سے لوگوں کا اعتماد ختم کرنا اور اس کتابی علم کولوگوں کی زندگی سے عملی طور پرخارج کرنا اس جماعت کا اولین مقصد ہے چناچہ بیلوگ یہی کہتے پھرتے ہیں کہ ''علم کتابوں سے نہیں بلکہ سینے سے حاصل ہوتا ہے اور پڑھنے مقصد ہے چناچہ بیلوگ یہی کہتے پھرتے ہیں کہ ''علم کتابوں سے نہیں بلکہ سینے سے حاصل ہوتا ہے اور پڑھانے کے مروجہ طریقے غیر موثر اور غیر مفید ہیں'' ثبوت کے طور پر زکریا صاحب کے قلم سے نکلی ہوئی سے عبارت ملاحظ فرمائے، لکھتے ہیں کہ:

﴿ دین کی عمومی تعلیم و تربیت کا جوطریقہ ہم اپنی اس تحریک کے ذریعہ رائج کرنا چاہتے ہیں صرف وہی طریقہ حضورا قدر سے اللہ کے زمانے میں رائج تھا اور اسی طرز سے وہاں عام طور پر دین سیکھا اور سیکھا یا جاتا تھا، بعد میں جوا ور طریقے اس سلسلے میں ایجاد ہوئے مثلاً تصنیف و تالیف اور کتا بی تعلیم وغیرہ سوان کو ضرورت حادثہ نے پیدا کیا مگر اب لوگوں نے صرف اسی کو اصل سمجھ لیا ہے اور حضور علیقہ کے زمانے کے طریقہ کو بالکل بھلا دیا ہے حالا تکہ اصل طریقہ وہی ہے اور عمومی تعلیم و تربیت صرف اسی طریقہ سے دی جا سے جو ابات صفحہ ا ۱۲۲،۱۲۱ ﴾

اس عبارت میں ذکریاصاحب کا یہ جملہ خاص طور پرنوٹ کرنے کے قابل ہے کہ''عمومی تعلیم و تربیت کا جوطر یقہ صدیوں تربیت صرف اس طریقہ سے دی جاسکتی ہے''یعنی پورے عالم اسلام میں تعلیم و تربیت کا جوطر یقہ صدیوں سے رائج ہے وہ صحیح نہیں ہے بلکہ صحیح طریقہ ان چینمبروں کی تعلیم ہے جو تبلیغی جماعت نے اختیار کی ہوئی ہے ان چینمبروں کی علت بیان کرتے ہوئے زکریاصا حب لکھتے ہیں کہ:

﴿ نظام الدین کی تبلیغی جماعت پریداشکال کہ تبلیغ علماء کا کام ہے جاہلوں کا نہیں بالکل وارد نہیں ہوتا اسلئے کہ انکی تبلیغ میں صرف چھ نمبر بتائے جاتے ہیں ان ہی کی مثق کرائی جاتی ہے اوران ہی کو بیام کے طور پر لے جا کر شہر بہ شہر ملک در ملک بھیجا جاتا ہے ان کے اصول میں یہ بھی ہے کہ چھ نمبروں کے ساتھ ساتواں یہ ہے کہ ان چھا مور کے علاوہ کسی دوسری چیز میں مشغول نہ ہو ہے جماعت تبلیغ پراعتراضات کے جوابات صفحہ ۲۸ ﴾ تبلینی جماعت کے متعین چھ نمبر ہیں: کلمہ والایقین، نماز ،فضائل کاعلم اوراللہ کا ذکر،اکرام مسلم اورا خلاص نیت جبکہ اسکے بالمقابل اللہ تبارک وتعالیٰ نے نبی کریم ایک کو جونمبر دیکر بھیجاا نکا بیان قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ ہوا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

لیتی'' وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں بران ہی میں سے رسول بھیجا جوانہیں اللہ کی آیات بیان کرتا ہے اورانہیں یاک کرتا ہے اورانہیں کتاب وحکمت کی تعلیم دیتا ہے جبکہ اس سے قبل وہ لوگ کھلی گمراہی میں بڑے ہوئے تھے'اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک وتعالی نے نبی کریم اللہ کے عمومی تعلیم وتربیت کے چارنمبروں کا تذکرہ کیا ہے اس میں پہلے نمبر پراللّٰہ کی آیات کے ذریعہ نصیحت واصلاح ہے ان لوگوں کوجوا می ہیں لیعنی پندرہ (۱۵) علوم کے ماہر نہیں ہیں جبکہ تبلیغی جماعت اس سے قطعی طور برمحروم ہے، دوسرے نمبر برتز کید یعنی یا کیزگی کی تربیت ہے یعنی ان تمام منکرات سے بیخنے کی تربیت دی جوانسان کے عقیدے، انسان کےجسم ،انسان کی روح ،انسان کے لباس ،انسان کے مال اورانسان کے معاشرے کوآلودہ کرنے کاباعث بنتے ہیں جبکہ تبلیغی جماعت کالائحمل ہی نہیءن المئکر سے کلی طور پریاک ہے، تیسر نے نمبر پر کتاب یعنی احکامات وفرائض کی تعلیم ہے جسمیں ہے بلیغی جماعت کے نمبروں میں صرف نماز شامل ہے،اور چوتھے نمبر برحکمت لینی احکامات کی شرح اوراس سے اخذ کئے جانے والے مسائل کی تعلیم ہے جوبلیغی جماعت کے منشور میں شجرممنوعہ ہے کیونکہ بقول تبلیغی جماعت اس سے تفرقیہ پیدا ہوتا ہےا سکے باد جودز کریاصا حب کا دعویٰ ا یہ ہے کہ'' دین کی عمومی تعلیم وتربیت کا جوطریقہ ہم اپنی اس تحریک کے ذریعہ رائح کرنا چاہتے ہیں صرف وہی طریقه حضورا قدس الله کے زمانے میں رائج تھا''پس معلوم ہونا جا ہے کہ بلیغی جماعت کا بیرقول کہ' علم کتابول سے نہیں بلکہ سینے سے حاصل ہوتا ہے''محض انکی اپنی ذہنی اختر اع ہے جسکا کو کی ثبوت قر آن وحدیث مد نہیں ہے۔

### آ تھواں قول: صرف فضائل کی تعلیم کے ذریعہ ہی لوگوں کو جوڑا جاسکتا ہے:

تبلینی جماعت پرتمام مکاتب فکر کے علاء کی جانب سے بیاعتراض ہمیشہ رہاہے کہ''اس جماعت کے اندر جولوگ تبلیغ کیلئے نکل رہے ہیں وہ بالعموم علمی اعتبار سے صفر ہوتے ہیں اورایسے لوگوں کا دین کی تبلیغ کیلئے نکل انہایت ہی خطرناک ہے''اسکا جواب یہ دیاجا تاہے کہ تبلیغی جماعت کا کام لوگوں کو جوڑنا ہے اور بیلوگ مسائل کو نہیں چھڑتے اسلئے اس جماعت میں شامل ہونے کیلئے عالم ہونا کوئی ضروری نہیں چناچہ زکریا صاحب کلھتے ہیں کہ:

﴿ فضائل کے ذریعہ دین کا پیاسا بنانا ہے، جب پیاسا بن کا پانی مانگے یعنی مسائل پو چھے تو کہدے کہا ہے اپنے کنویں سے پیو، یعنی حفی حفی علماء سے پو چھے، شافعی شافعی علماء سے پو چھے، اہلحدیث اپنے علماء سے پو چھے یوں سب جڑ کرچل سکتے ہیں ہلہ جماعت تبلیغ پراعتر اضات کے جوابات صفحہ ۲۰۱﴾

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے بقول ذکر یا صاحب اگر لوگوں کو فضائل کے ذریعہ ہی جوڑا جاسکتا ہے تو یہ تیر بہدف نسخہ اللہ اور اسکے رسول کو کیوں معلوم نہ ہوا؟ دعوت و بلیغ کے ممن میں جو چیز سب سے اہم ہوتی ہے وہ ہے عقائد کی اصلاح اور عقائد میں سب سے اہم ترین عقیدہ تو حید ہے کہی وجہ ہے کہ ہرنبی کی تبلیغ کا نقطہ آغاز تو حید کی دعوت رہی ہے اللہ تعالی نے قرآن کر یم میں مختلف انبیاء کرام کی دعوت کا تذکرہ کیا ہے مثلا نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ولـقـد ارسـلـنـا نـوحـاً الى قومه انى لكم نذير مبين☆ان لا تـعبدو الا الله انى اخاف عليكم عذاب يوم اليم ☆ سوره هود آيت ٢٦،٢٥ ﴾

لیعنی ہم نے بھیجانو ح کو اسکی قوم کی طرف تواس نے کہا میں تہہیں واضح طور پر خبر دار کرنے والا ہوں کہ اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کرو مجھے تم پرایک در دناک دن کے عذاب کا ڈرہا سکے بعد هو دعلیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ والــى عـاد اخـَاهــم هوداً قال يقوم اعبدوا لله مالكم من اله غيره ان انتم الا مفترون ۞ سوره هود آيت ٥٠ ﴾

یعنی اورعاد کی طرف ان کے بھائی ھود کو بھیجااس نے کہاا ہے قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کروتم کو کیا ہے کہتم نے دوسروں کو معبود بنالیا ہے بیتو خود ساختہ معبود ہیں اورصالح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ والــى تُـمود اخاهم صلحاً قال يقوم اعبدو الله مالكم من اله غيره الله سوره هود آيت ٦١ ﴾

یعنی اورثمود کی جانب صالح کو بھیجااس نے کہااے قوم اللّہ کی عبادت کرواسکے سواتمہارا کوئی معبود نہیں اور شعیب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ والى مدين اخاهم شعيباَقال يقوم اعبدو الله مالكم من اله غيره الله سوره هود آيت ٨٤ ﴾

یعنی اور مدین کی طرف اسکے بھائی شعیب کو بھیجا اس نے کہاا ہے قوم اللّٰد کی عبادت کروا سکے سواتمہارا کوئی معبوذ ہیں ہے اورا ہرا ہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز ان الفاظ سے کیا:

 $_{\bullet}
 _{\bullet}
 _{\bullet}$ 

لیعنی جب ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا عبادت کرواللہ کی اوراس سے ڈرواگرتم سمجھوتو اس میں تمہاری ہملائی ہے بے شک اللہ کوچھوڑ کرجنہیں تم پوجتے ہووہ تمہارے لئے کسی چیز کے مالک نہیں پس اپنارز ق اللہ کے پاس تلاش کرواوراس کاشکراداکرواس کی طرف تم لوٹ کرجاؤگے اوراگر نبی کریم ایک کے کا وہ وہ قرآن ہے اور قرآن کا اکثر وبیشتر حصہ توحید کی دعوت پر ہی مشتمل ہے اس کے نصاب کو دیکھا جائے تو وہ قرآن ہے اور قرآن کا اکثر وبیشتر حصہ توحید کی دعوت پر ہی مشتمل ہے اس کے

برخلاف اب جولوگ بیدعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دعوت وبلیغ کا کام کر کے انبیاء کرام کی سنت ادا کررہے ہیں ان ے تبلیغی نصاب کودیکھا جائے وہ تمام کا تمام فضائل پرمشتمل ہےاور یہ فضائل بھی اکثر حجموٹے اور من گھڑت ہں بلیغی جماعت کے اس طرز عمل کو دیچر کر بڑے افسوں کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جماعت انجانے میں یا جانتے ہو جھتے وہی کام کررہی ہے جو کام عیسائیت میں سینٹ یال نے کیا تھا یعنی شریعت وعقا کد کی منسوخی جس کی وجہ سے عیسائیت ہر جانب جنگل کی آ گ کی طرح پھیل گئی لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اس لئے بیشر بعت منسوخ تونہیں کر سکے البت عملی طور پراسے معطل ضرور کر دیاہے اور بجائے اس کے کہ عوام الناس اپنے عقا کد درست کریں اور دین کے مسائل کوسیکھیں انھیں فضائل کے جال میں پھنسادیا گیاجہ کا نتیجہ وہی ہوا کہ تبلیغی جماعت دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا میں پھیل گئی اس اعتراض کا جواب تبلیغی حضرات کی جانب سے بالعموم بیدیا جاتا ہے کہ انبیاءکرام کی بعثت چونکہ کفارومشرکین کی جانب تھی اس لئے وہاں توحید کی اورعقائد کی دعوت کی اشد ضرورت تھی جبکہ تبلیغی جماعت کا واسطہ اکثر و بیشتر مسلمانوں سے ہےاس لئے یہاں توحیداورعقا ئد کے بیان کی چندان ضرورت نہیں ہے حالانکہ بیہ بات قطعی درست نہیں آج بظاہر مسلمان نظر آنے والے لوگوں کی ایک کثیر تعداد عقائد کے اعتبار سے اسی مقام پر ہے جس برقبل ازاسلام لوگ تھے بلکہ بعض عقائد کے اعتبار سے ہمارے لوگ ان سے بھی گئے گذرے ہیں اس لئے آج تو حیداوراسلام کے دیگرعقا ئدکوشرح وبسط کے ساتھ بیان کرنے کی اشد ضرورت ہے مشرکین مکہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے اور یہود مدینہ جوقبروں کی پوجا کرتے تھے دونوں کے دین میں بظاہر فرق نظر آتا ہے مگراصل کے اعتبار سے دونوں کا شرک ایک ہی تھاان میں سے مشرکین مکہ نے جوبت بنار کھے تھے وہ کوئی خیالی مورتیاں نہیں تھیں بلکہ وہ ان لوگوں کے مجسم تھے جوان کے اعتبار سے ان کے زمانے سے قبل نیک اورصالح لوگ ان کے درمیان گذرے تھاور یہو دِمدینہ جن قبروں کی عبادت کیا کرتے تھے وہ بھی کوئی عام قبرین نہیں تھیں بلکہ وہ ان لوگوں کی قبرین تھیں جو ان کے درمیان نیک اورصالح لوگ گذر چکے تھے اور بیدونوں ہی قومیں بتوں کی اور قبروں کی پوجا کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ بربھی ایمان رکھتی تھیں اور قبل از ا سلام الله تبارک وتعالیٰ کے بارے میں جوعقیدہ پایاجا تا تھااوراس عقیدے میں شرک کی آمیزش کس نوعیت کی

تقى اسكوقرآن نے مختلف مقامات يربيان كيا ہے سوره الانعام ميں ارشاد ہوا:

﴿ قَـلَ مَـن يَـنجيكـم مَـن ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لـئـن انجالنا من هذه لنكونن من الشكرين ☆ قل الله يـنجيكـم مـنهـا ومـن كـل كـرب ثم انتم تشركون ☆ سوره الانعام آيت ٦٤،٦٣ ﴾

لیعنی اے بی اللہ پوچھوکون نجات دیتا ہے ہم کوشکی وتری کے اندھیروں میں جب ہم پکارتے ہواسکو
گر گر اکراور چیکے چیکے ہے کہتے ہوئے کہ اگر تونے ہم کونجات دی تو ہم تیرے شکر گذاروں میں ہوجا ئیں گے
کہدو پھر جب اللہ ہم کونجات دیتا ہے ہر تکلیف سے تو ہم پھر سے شرک میں پڑجاتے ہواس سے معلوم ہوا کہ
جب وہ لوگ کسی بڑی مصیبت میں پڑجاتے تو اپنے بنائے ہوئے ساریمعود دوں کوچھوڑ کرخالص اللہ ہی کو مدد
کے لئے پکارتے تھے جبکہ ہمارے لوگوں کا حال ہے ہے کہ ایسے موقع پر بھی یا اللہ مدد کے بجائے یاعلی مدداور یا
غوث اعظم مشکل کشا کہہ کر یکارتے ہیں اور سورہ الاسراء میں ارشاد ہوا:

﴿ واذا مسكم النصر في البحر ضل من تدعون الااياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا ☆ سوره الاسراء آيت ٦٧ ﴾

لیعنی جب تم سمندر کے اندر مصیبت میں پھنس جاتے ہوتو وہ سارے معبودتم کو بھول جاتے ہوتو ہوں سارے معبودتم کو بھول جاتے ہیں جنہیں تم اللہ کے سواپکارتے ہو پھر جب اللہ تم کو نجات دے کر خشکی پر لے آتا ہے تو تم اللہ سے منہ پھیر لیتے ہواورانسان تو کفر کرنے والا ہی ہے یعنی وہ لوگ جب سمندر کے اندر طوفان میں پھنس جاتے تو بھی خالص اللہ ہی کومدد کے لئے پکارتے تھے جبکہ ہمارے لوگوں کا جوعقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اولیا اور بزرگ ایسے موقع پران کی مددکو پہنچتے ہیں

اورسوره بونس میں فر مایا:

﴿ قبل من يبرزقكم من السيماء والارض امن يملك السمع والابتصارومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي

#### ومـن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون ☆ سوره يونس آيت ٣١ ﴾

لعنی اے نی اللہ پوچھوان سے کون دیتا ہے ان کوآسان وزمین سے رزق اور کون مالک ہے ان کی ساعتوں اور بصارتوں کا اور کون نکالتا ہے مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ اور کون ہے جس کا حکم چلتا ہے؟ بیکہیں گے اللہ! تو کہدو پھر کیوں تم اسی سے نہیں ڈرتے ہواس سے معلوم ہوا کہ ان کے نزد یک نعمتوں کے عطاء کرنے اور سلب کرنے کے اختیارات کا مالک اور خود انکی ذات میں تصرف کرنے کا مالک اور زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تھا جبکہ ہمارے لوگوں کا حال سے ہے کہ نوکری طلب کرنی ہویا اول دکی خواہش ہویا پھر کسی بیماری سے شفاء کی حاجت ہوا پنارخ مزارات ہی کی طرف رکھتے ہیں بلکہ جتنی اولاد کی خواہش ہویا پھر کسی بیماری سے شفاء کی حاجت ہوا پنارخ مزارات ہی کی طرف رکھتے ہیں بلکہ جتنی ہویا کہی ضرورت ہوا تا ہی بیمار مزار تلاش کیا جا تا ہے اور سورہ لقمان میں ارشاد ہوا:

# ﴿ وَلَـئِـن سَالِتَهُـم مِن خَلَق السَمُوات والأرض لِيقُولَن اللهُ قَلَّ المُدِدِدِ لَلهُ بِلُ اكْثَرَهُم لا يعلمُون ☆سوره لقمان آيت ٢٥ ﴾

لیعنی اے نبی الیہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ یہ کہیں گے اللہ! تو کہد دوتمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے کیکن ان میں سے اکثر جانے نہیں ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا ننات کا خالق بھی وہ اللہ تعالی ہی کو مانتے تھے لہذا سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ آثر وہ کیا سب ہے جسکے باعث اخسیں کا فراور مشرک قرار دیا گیا اسکا جواب بھی قرآن میں ہی ہے سورہ الزمر میں ارشاد ہوا:

﴿ الَا لِلّٰهُ دِيسَ الْسَحَالَـصِ وَالْـذِينَ اتَـَضَدُوا مِن دُونَـهُ اولِياءَ مَانعبدهم الاليقربونا الى الله زلفىٰ ان الله يحكم بينهم فى ماهـم فيه يختلفون ان الله لا يهدى من هوكاذب كفار ﴿ سُورِهِ الزمِرِ آيت ٣ ﴾

لیعنی جان لو کہ دین اللہ ہی کے لئے خالص ہے اور جن لوگوں نے اللہ کوچھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنالیاہے وہ کہتے ہیں ہم ان معبودوں کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں تا کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کردیں بے شک اللہ فیصلہ کرے گا اسکا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور اللہ جھوٹے کا فروں کو ہدایت نہیں دیتااس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم آلی ہے گا بنی قوم سے اصل جھڑا کیا تھا یعنی اللہ تبارک وتعالیٰ سے اپنی جائز حاجات کا براہ راست طلب نہ کرنااور کسی کو درمیان میں سفارشی بنانا ہی حقیقت میں شرک ہے ان کے اس شرک کو دوسرے مقام براس طرح واضح کیا گیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

﴿ ويعبدون من دون الله مالايضرهم ولا ينفعهم ويقولون هـولاء شـفعـاونـا عـنـدالله قـل اتـنبـئـون الله بمالايعلم فى السموات ولا فى الارض سبحنة وتعلىٰ عما يشركون ☆ سوره يونس آيت٨٨ ﴾

یعنی'' اور بیلوگ اللہ کے سواالی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہان کو نفع پہنچا علی ہیں اور نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ بیاللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیںآ پ کہہ دیجئے کہ کیاتم اللہ کوالیمی چیزوں کی خبر دیتے ہو جواللہ کومعلوم نہیں ہیں، نہ آسانوں میں اور نہ زمین میں، وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک ہے''گویااسلام جس شرک کی نفی کے لئے آیاوہ یہی سفارش کے عقیدہ والاشرک تھا جوآج کے مسلمانوں میں کھلم کھلا بایاجا تا ہے اور بار بار تنبیه کرنے کے باوجود بھی اس عمل سے باز نہ آنا دراصل كفر ہے چناچہ قرآن کریم کی ان تمام نصوص کومدنظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقائد کی اصلاح کی ضرورت آج کے مسلمانوں کوبھی اتنی ہی ہے جتنی چودہ سوبرس قبل کفارومشر کین کوتھی لیکن تبلیغی جماعت کےا کابرین اولاً تواس حقیقت کوشلیم ہی نہیں کرتے اورا گر کربھی لیں توبیہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں کة بلیغی جماعت کے چھ بنیادی نکات میں کلمہ طبیبہ بھی شامل ہے لہذا علیحدہ سے تو حید کے درس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نبی کریم اللہ نے ا جب این دعوت وبلیغ کا آغاز کیا تو آ ہے اللہ کی کہتے تھے کہ' لوگو!لا الدالاللہ کہواور فلاح یاجاؤ'' سیجے ہے کہ نبی کریم ﷺ کی دعوت کا نقطہ آغازیبی تھا مگرسوال بیہ ہے کہ جولوگ اس کلمہ کو پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہوتے تھےان کا نصاب کیا ہوتاتھا؟ کیا ان کا نصاب قر آن نہیں تھااور جس کا نصاب قر آن ہو کیا اسکوتو حید اور دیگرعقائد کوشجھنے کے لئے کسی اور شے کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ نیز اس وقت لا الہ الاللہ کامعنی صرف ایک ہی تھا جواللہ کے رسول ﷺ نے لوگوں کو بتایا لیغنی اللہ کےسوا کوئی معبود نہیں جبکہ آج لا الہ الا للہ کامعنی لاموجود

جوابات صفحة ١١١ ﴾

الاللہ بھی کیاجا تا ہے یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی موجود نہیں اور جو کچھ بھی کا ئنات میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کاعکس یا
سایہ ہے بیعقیدہ وصدت الوجود کہلا تا ہے جو صرت کفر ہے اسلئے آج محض لا الدالاللہ کہنے سے تو حیز نہیں آجاتی
لیکن تبلیغی جماعت کے منشور میں پہلے نمبر پر فضائل وردوسر نے نمبر پر مسائل ہیں جبکہ عقیدہ کا سرے سے کوئی
ذکر ہی نہیں ہے چناچہ اپنے اس منشور کی علت بیان کرتے ہوئے ذکر یاصاحب لکھتے ہیں کہ:
﴿ فضائل سے اعمال کے اجر پر یقین ہوتا ہے جو ایمان کا مقام ہے اور اس سے آدمی عمل پر
آ ماد ہوتا ہے مسائل معلوم کرنے کی ضرورت کا احساس تو تب ہوگا جب وہ عمل پر تیار ہوگا،
اسلئے ہمارے نزدیک فضائل کی اہمیت زیادہ ہے ﷺ جماعت تبلیغ پر اعتراضات کے
اسلئے ہمارے نزدیک فضائل کی اہمیت زیادہ ہے ﷺ جماعت تبلیغ پر اعتراضات کے

تبلیغی جماعت بید وکوگی کرتی ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں لوگ تبلیغی جماعت کی کوشش اور تبلیغ کے سبب سے بے شارلوگ اسلام میں داخل ہور ہے ہیں اس پر ہمار اسوال ہیہ ہے کہ کیا ہندو ، عیسائی ، یہودی ، قادیانی ، بوہری ، شیعہ اور بر بلوی سب کے سب محض فضائل کے سننے اور سنانے سے مسلمان ہور ہے ہیں ؟ اگر تبلیغی جماعت کا جواب' ہاں' ہے تو پھر اسکا مطلب بیہ ہوا کہ اللہ کے انبیاء ورسل نے خواہ مخواہ ہی عقیدہ کے مسئے کو چھیٹر کرسب کو اپنا ڈیمن بنایا اضوں نے کیوں صرف فضائل کی تعلیم سے ساری دنیا کو مسلمان نہیں بنالیا ؟ اور اگر تبلیغی جماعت کا جواب ہے' نہیں' تو پھر سوال بیہ پید ہوتا ہے کہ وہ تبلیغی نصاب کہاں ہے؟ اور کیا ہے؟ جس کی بدولت بقول تبلیغی جماعت کے ہاتھ پر مسلمان ہور ہے ہیں جس کی بدولت بقول تبلیغی جماعت ہزاروں اور لاکھوں لوگ تبلیغی جماعت کے ہاتھ پر مسلمان ہور ہے ہیں کیونکہ ہم جس تبلیغی نصاب کو جانتے ہیں وہ تو بقول زکریا صاحب صرف فضائل اعمال ہے، پس ہم ہی تبھنے سے کیونکہ ہم جس تبلیغی نصاب کو جانتے ہیں وہ تو بقول زکریا صاحب صرف فضائل اعمال ہے، پس ہم ہی تبھنے سے کس طرح مختلف عقائدر کھنے والوں کو آپس میں جوڑا جا سکتا ہے۔

### نواں قول تبلیغی جماعت کوئی فرقہ نہیں ہے:

لفظ فرقد ' نفرق' سے نکلا ہے، لغت کے ماہرا بن فارس کے مطابق اس مادے کے بنیادی معنی ہیں ایک چیز کودوسری سے جدا کردینا اورالگ کردینا، اسی اعتبار سے قرآن کوبھی'' فرقان' کہا گیا لیعنی حق اور

باطل کوالگ الگ کردینے والا ،اسی طرح عمر فاروق گوبھی'' فاروق''اسی لئے کہا گیا کہ انکے اسلام لانے کے بعد اسلام کفر کے سامنے ایک الگ فریق کی حیثیت سے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا اور شریعت کی اصطلاح میں فرقہ اسلام کفر کے سامنے اسلامیہ سے عملاً کٹ کرالگ ہو گیا ہولیکن اپنے مسلمان کہلانے کے قت سے دستبر دارنہ ہوا ہو،اجا دیث میں آتا ہے کہ:

و بی کریم الی خطب دار اسکا دور محابہ کرام کوایک طویل و بلیغ خطبہ دیا اسکا ذکر کرنے والے صحابی فرماتے ہیں کہ آپ الی کے اس خطبہ سے ہماری آئکھیں بہ پڑیں اور دل دہشت زدہ ہوگئے اس خطبہ میں آپ آلی کے اس خطبہ میں آپ آلی کے فرمایا جو خص میرے بعد زندہ رہے گاوہ بہت بڑا اختلاف دیکھے گا، آپ آلی کے فرمایا اس اختلاف کے وقت تم میری اور میرے صحابہ کرام جو خلفاء راشدین ہونگے کی اتباع کرنا اور میری سنت کودانتوں سے مضبوط پکڑ لینا اس حدیث کوروایت کیا احمد، ابودا کو د، ترفدی اور ابن ماجہ نے اور مشکوۃ کتاب الا میمان باب الاعتصام بالکتاب والسنة کے تحت اس حدیث کوروایت کیا گیا ہے اور آپ آلی کی میر حدیث کو میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی ان میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا باقی سب جہنمی ہو نگے اس حدیث کوروایت کیا ترفدی نے اور مشکواۃ کے کتاب ہوگا باقی سب جہنمی ہو نگے اس حدیث کوروایت کیا ترفدی نے اور مشکواۃ کے کتاب ہوگا باقی سب جہنمی ہو نگے اس حدیث کوروایت کیا ترفدی نے اور مشکواۃ کے کتاب الا میان باب الاعتصام بالکتاب والسنة کے تحت اس حدیث کوروایت کیا ترفدی ایا گیا ہے گ

اس حدیث میں نبی کر میم اللہ نہ وضاحت فرمائی ہے کہ آپ اللہ کی امت کے تمام فرقے حق پر نہیں ہونگ بلکہ تہتر میں سے صرف ایک فرقہ حق پر ہوگا اور وہ فرقہ وہی ہوگا جو نبی کر یم اللہ اور آپ کے خلفاء راشد بن صحابہ کے طریقہ پڑمل پیرا ہوگا، ان احادیث میں جہاں ایک جانب امت مسلمہ میں تفرقہ پیدا ہونے کی تینی خبر دی گئی وہیں یہ جسی بتادیا گیا ہے نجات پانے والا گروہ بھی فرقہ ہی ہوگا اس اعتبار سے تبلیغی جماعت کا پیاصرار کہ''ہم کوئی فرقہ نہیں ہیں' خودا پنے ہی منہ سے اپنے آپ کونا جی گروہ سے خارج کرنے کے مترادف ہے کیونکہ نجات پانے والے گروہ کو بھی فرقہ ہی کہا گیا ہے ، معلوم ہونا چا ہے کہ فرقہ یا گروہ بذاتہ کوئی برالفظ نہیں ہے ، جیسا کے قرآن کر یم میں اللہ تعالیٰ کارشاد ہے کہ:

﴿وماكان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ☆ سورة التوبة ١٢٢﴾

لینی دونہیں ہے مونین کیلئے کہ سب نکل کھڑے ہوں پس چاہیے کہ ان کے ہر فرقہ میں سے ایک چھوٹا گروہ نکلے تا کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے اور تا کہ جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے تو انہیں خبر دار کرئے '' اسی طرح جب موسی علیہ السلام کی قوم نے جہاد سے انکار کردیا تو موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فر مائی کہ:

﴿ قال رب انـى لا امـلک الا نـفسـى واخـى فـافرق بيننا وبين القوم الفاسقين☆ سورة المائدة ٢٥﴾

لین 'اے میرے رب! میں صرف پنی اور اپنے بھائی کی جان کو تیری راہ میں پیش کرسکتا ہوں ، پس اب تو ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان تفریق کردے' ، پس معلوم ہوا کہ تفرقہ اگر اللہ کے حکم کوقائم کرنے اور دین کے تحفظ کیلئے ہوتو جائز ہے البتہ یہی تفرقہ جب دین کے احکامات یا عقیدہ کے معاملے میں ہوتو ندموم ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ:

 $_{\ll}$  شـرع لـكم من الدين ما وصى به نوحا والذين اوحينا اليك ومـا وصـيـنا به ابراهيم و موسـى وعيسـى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه  $_{\sim}$  سورة الشورى ١٣  $_{\ll}$ 

یعنی ''تہمارے لئے وہی دین مقرر کیا گیا ہے جونوح پر ،ابراہیم ،موی اور عیسی پر مقرر کیا گیا تھا اور
تاکید کی گئی تھی کہ دین کوقائم کرواوراس میں تفرقہ نہ پیدا کرو' اسی طرح دین کے ماخذ یعنی قرآن وحدیث
میں تفریق کر کے کسی ایک کوترک کرنا جیسے منکرین حدیث نے کیایا دونوں کوترک کر کے کسی تیسری چیز کو اختیار
کرلینا جیسے تبلیغی جماعت نے قرآن وحدیث کی تعلیم کوچھوڑ کرفضائل اعمال کو اختیار کرلیا ہے بیتفرقہ بھی ممنوع
ہے اس ضمن میں ارشاد باری تعالی ہے کہ:

﴿ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ﴿ آل عمران ١٠٣ ﴾ لين "سبل كرالله كي ري ايعن قرآن وحديث كومضبوطي سي تقام لواور تفرقه مين نه براو" كي معلوم

ہونا چاہیے کہ ہروہ جماعت جواللہ کی کتاب کوچھوڑ کرکسی دوسری کتاب کو پڑھا اور پڑھائے اسی طرح ہروہ جماعت جواللہ کے رسول کی اتباع کی دعوت دینے کے بجائے اپنے اپنے کنویں کا پانی پینے کی دعوت دیاور اسی طرح کوئی جماعت اللہ کوچھوڑ کر یااللہ کے ساتھ کا کنات کا نظام چلانے کا اختیار دوسروں کو دے اور اضیں غوث، قطب، ابدال اور صاحب خدمت اولیاء قر اردے وہ یقینی طور پرایک فرقہ اور صرف فرقہ نہیں بلکہ باطل فرقہ ہے اور افسوس کہ بیتمام شرائکیزیاں تبلیغی جماعت میں بدجہ اتم موجود ہیں اسکے باوجود بھی تبلیغی جماعت اس بات کی دعویدار ہے کہ 'د تبلیغی جماعت کوئی فرقہ نہیں ہے' پس تبلیغی جماعت کے اکابرین و جماعت اس بات کی دعویدار ہے کہ 'د تبلیغی جماعت کوئی فرقہ نہیں ہے' پس تبلیغی جماعت کے اکابرین و اراکین کا پیردعوی محفن ایک فریب اور دھوکے سے زیادہ کہونہیں ہے۔

#### دسوال قول: تبلیغ پراعتراض وہ کرتے ہیں جنہوں نے جماعت میں وقت نہیں لگایا:

تبلیغی جماعت کے اراکین واکابرین سے جب کسی اعتراض کاجواب نہیں بن پڑتا توجھنجال کریہ کہتے ہیں کہ' جبلیغی جماعت پراعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے جماعت میں وقت نہیں لگایا' اسلئے پہلے آپ جماعت کے ساتھ وقت لگا ئیں پھراعتراض کریں جبیبا کہ زکریاصا حب ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ:
﴿ جناب الحاج قاری طیب صاحب نے ایک تبلیغی اجتماع میں جو سہانپور ہی میں ہواتھا فرمایا کہ اعتراض تو وہ قابل قبول ہیں جو کام میں گھس کر کئے جائیں اور جو باہر بیٹھ کر اعتراضات کرے وہ قابل قبول نہیں ہوا کرتے ،اگراندر گھس کرکوئی اعتراض کرے تب تو گھیک ہے لیکن اندر گھنے والاکوئی اعتراض کرتا نہیں کیونکہ داخل ہونے کے بعد اسکوکام کافائدہ معلوم ہوجاتا ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ سب باہر کے اعتراضات ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں ﷺ جماعت بہیں جو قابل قبول نہیں ہیں ﷺ جماعت بہیں جو قابل قبول نہیں ہیں ﷺ جماعت بہی جو ابات صفح او

تبلیغی جماعت کا میراصول بڑا ہی عجیب وغریب ہے کیونکہ کوئی بھی شخص اگر کسی جماعت میں اپنے فیصلے اور اراد ہے کے ساتھ شامل ہوا ہوتو وہ کیونکر اس جماعت یا تحریک پراعتراض کرے گا کیونکہ اگر اسے کوئی اشکال یا اعتراض ہوگا تو وہ اس جماعت میں شامل ہی نہیں ہوگا مثلاً کسی کومولا نا مودودی کی جماعت اسلامی پر

اعتراض ہوگا توہ جماعت اسلامی میں شامل ہی نہیں ہوگا اس طرح اگر کسی شخص کو اسلام ہی پراعتراض ہوتوہ ہوتا ہے اپنا اعتراض مسلمان ہونے سے پہلے پیش کرے گا اس اعتبار سے بہلیغی اپنا اعتراض مسلمان ہونے سے پہلے پیش کرے گا اس اعتبار سے بہلیغی جماعت کا بیاصول قطعی غیر معقول اور نا قابل عمل ہے، بہر کیف اسکے باوجود بھی ہم بیہ بات وعوی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کتبلیغی جماعت کے اکابرین اپنے ہی بنائے ہوئے اس نامعقول اصول پر بھی عمل پیرانہیں ہیں لیمنی اگر اپنے مختلص کارکنان کے کی جانب سے بھی شاذ و نا در کوئی اعتراض آ ہی جائے تو اس اعتراض کا جو حشر ہوتا ہے اسکا ایک ثبوت پیش خدمت ہے چنا چرز کریاصا حب نظام الدین کی تبلیغ کے متعلق اکابرین کی آراء و ارشادات کے عنوان کے تحت مولا نا عبد الرحمٰن صاحب سابق مدرس مدرس مظاہر علوم خلیفہ کیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی کے حوالے سے قبل کرتے ہیں کہ:

﴿ ایک صاحب نے کرا جی ہے مولا نا کوکھا کہ میں تبلیغی جماعت کے ساتھ جودعوت الی اللہ کے لئے جاتی ہے شرکت برابر کرتا ہوں مگر بچپلی اتوار کی شام کوبلینی جماعت کے ایک صاحب نے اپنے بیان میں فرمایا کہ گشت پر جانے والوں کوسات لا کھنمازوں کا ثواب ملتا ہے حالانکہ مسجد حرام خانہ کعبہ میں نما زیڑھنے والوں کوصرف ایک لاکھ کا ثواب ملتا ہے ، یہ بات کچھبچھ میں نہیں آئی ،حالانکہ حضرت تھا نوی کے وعظ آ داب التبلیغ میں پڑھا تھا کہ تبلیغ فرض کفامیہ ہے،تو جب فرض عین نہیں توانھوں نے کیسے بیان کر دیا،جس برمولا نانے مخضراً تحریفر مادیا کہ ایسے جزوی امورکوترک کردیجئے اور جو بات شریعت کےموافق نظر آئے اس پڑمل کرتے رہیں 🛪 تبلیغی جماعت پراعتر اضات اور ایکے جوابات صفحۃ ۱۰ 🌬 نبی کریم الله نے فرمایا تھا کہ''جو خص مجھ برجان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپناٹھ کا ناجہنم میں بنالے'' لیکن جو خص اجور دین میں اللہ یارسول اللہ کا نام لئے بغیر جھوٹ بولے تو گویاس نے اللہ اوراسکے رسول حالاته علیت دونوں برجھوٹ بولا کیونکہ دین کے سی بھی کام پراجروثو اب کا بیان کرناصرف اللہ یا اسکے رسول علیت کا منصب ہے کیکن تبلیغی جماعت کے کرتادھر تا فرماتے ہیں کہ''ایسے جزوی امورکوترک کردیجئے اور جو بات شریعت کےموافق نظرآئے اس پڑمل کرتے رہیں'' کیااسی کواعتراض کا جواب دینا کہاجا تاہے؟ اور کیاالیمی جماعت دین کا کام کرنے کی اہلیت رکھتی ہے جس کے اکابرین کی جانب جماعت کواس قتم غیر مشروط تعاون حاصل ہو؟ نیز معلوم ہونا چاہیے کہ تبلیغی جماعت کواعتراضات کیطرف التفات نہ کرنے کی خوبی اپنے اکابرین سے ورثہ میں ملی ہے، ثبوت کے طوریرز کریاصاحب کابیر بیان ملاحظہ ہو، لکھتے ہیں کہ:

﴿ تبلغ والوں پر یہ مستقل اعتراض ہے کہ معرضین کے اعتراضات کی طرف النفات نہیں کرتے میرے نزدیک بیا عتراض لغو ہے اس کئے کہ بلاتعین گول مول اعتراض کی طرف کون توجہ کرسکتا ہے بالخصوص تبلغ والے حضرات کو تواپنے مشاغل کے بجوم کی وجہ سے اتنی فرصت نہیں رہی کہ ایسے لغواعتراضات کی طرف النفات کریں، اکابرنے بھی بھی النفات نہیں کیا، حضرت کیا المت پر بمیشہ اعتراضات کی بوچھاڑ ہر طرف سے رہی ، النفات نہیں کیا، حضرت کا ارشاد ہے کہ اعتراض سے توانسان کسی حالت میں بھی نے نہیں سکتا بس اسلم مید کہ معترضین کو بلنے دیں اور جو بمجھ میں آوے کریں ہے تبلیغی جماعت پر اعتراضات اور الحکے جوابات صفحہ ۱۴۷۹، ۱۹۷۹ ﴾

کوئی بھی جماعت یا گروہ جو دین کا کام کررہا ہویادین کا کام کرنے کا دعویٰ رکھتا ہواس پراعتراض کرناکسی بھی عام مسلمان کے بس کا کام نہیں ہوتا البتہ وہ کسی کی شہ پر'' کافر کافر فلال کافر'' یا پھر'' ہائے''
کے نعر بے تولگا سکتا ہے لیکن کوئی عام آ دمی کسی جماعت پرتجریری یا تقریری طور پرکسی اعتراض کو پیش کرنے کی جرائے بھی نہیں کرتا یعنی کسی جماعت کا اعتراض کی صورت میں تعاقب کرنے کا کام صرف اہل علم کا ہوا کرتا اور زکر یا صاحب علماء کی عزت افزائی ان الفاظ میں فرمارہ ہیں کہ''معترضین کو بکنے دیں اور جو سمجھ میں آورے کریں'' پس تبلیغی جماعت کی جانب سے بیطر زعمل اور اسلوب اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ'' دال میں چھ کا لاضرور ہے'' ورنہ اہل حق کا ہرگزیہ شیوانہیں ہوتا کہ معترضین کے اعتراضات کی کوئی پروا نہ کریں اور جومرضی چا ہے کرتے رہیں، جیسا کہ اللہ تبارک وتعالی نے اسلام پراور نبی کریم آئے ہے گئے اسان کا قرآن کریم کرنے والوں کے سوالات کو محض دیوانے کی بڑ مجھکر نظر انداز نہیں کردیا بلکہ انکے اعتراضات کا قرآن کریم میں مدل جواب دیا گیا ہے۔

ندید برآن تبلیغی جماعت کے مشہور چھ نمبروں میں سے ایک نمبر 'اکرام مسلم' بھی ہے اور مندرجہ بالا پیرا گراف میں زکر یاصا حب کا جوطر زنگلم سامنے آیا ہے ، کیا تبلیغی جماعت کے ارکین اسی کو اکرام مسلم کہتے ہیں؟ کہ جب تک کوئی تمہاری ہاں میں ہاں ملا تارہے اسکاا کرام کر واور جب کوئی اعتراض کرتے ہیں جنہوں نے جماعت کو بکواس قرار دیا جائے اور بیہ کہا جائے کہ 'د تبلیغی جماعت پر اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے جماعت میں وقت نہیں لگایا' پس صاف ظاہر ہے کہ بیہ جماعت اکرام مسلم کا محض ڈھونگ کرتی ہے یا پھر جو اہل علم تبلیغی جماعت سملمان ہی نہیں مانتی ورنہ ضرور اکرام کرتی اور انکے جماعت مسلمان ہی نہیں مانتی ورنہ ضرور اکرام کرتی اور انکے اعتراضات کو تبلیغی جماعت کے اکابرین بکواس قرار نہ دیتے ، دراصل ان کا حال وہی ہے جوقر آن کریم میں اللہ توالی نے بہان فر مایا کہ:

یعنی'' اے ایمان والو!کسی کواپنے رازوں میں اپنوں کے سواشر یک نہ کرو، وہ ( کفارومشرکین ) کی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں ،انگی خوشی تو تمہاری تکلیف میں ہے، ( بھی بھی ) نکل پڑتی ہے انگی وشنی ان کی زبان سے اور جو کچھ وہ اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھتے ہیں وہ اس سے کہیں بڑھ کرہے،ہم نے ظاہر کردی ہیں انگی نشانیاں تم پراگرتم عقل سے کام لو''

یعن تبلیغی جماعت پراعتراض کرنے لئے جماعت میں وقت لگاناایک شرط کی حیثیت رکھتا ہے اس شرط کی وضاحت کرتے ہوئے زکریاصاحب ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ:

﴿ میں نے موتمر الانصار کے جلسہ میں میرٹھ کے اندرعلی الاعلان کہدیاتھا کہ جن صاحبوں کوشبہات پیش آتے ہیں وہ چالیس روز ہمارے پاس رہیں اور سارے شبہات ایک پر چہ لکھ کردیں اوراس عرصہ تک زبان بندر کھیں ،انشااللّہ سارے شبہات حل ہوجائیں گے ☆ جماعت تبلیغ پراعتراضات کے جوابات صفحہ ۹ 🆫

پس معلوم ہوا کتبلیغی جماعت پراعتراض کرنے سے قبل کم از کم ایک چلدلگا ناضر وری ہے اور یہ چلہ کی کون مروری ہے اور یہ چلہ کی کون مروری ہے اور اس سے معترضین کے اعتراضات کیونکر دور ہوجاتے ہیں اسکا جواب ہم نہیں دیتے بلکہ قارئین کے سامنے ایک حکایت پیش کر دیتے ہیں جواب خود ہی مل جائیگا جوملفوظات نظام الدین اولیاسے لی گئی ہے اور ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی نے اینی کتاب میں نقل کیا ہے ، لکھتے ہیں کہ:

ایک پیرتھا جس کا بیٹا محمد صاحب علم اور مرداہل تھا جب اس نے چاہا کہ میں عالم طریقت میں آؤں تواس نے اپنے باپ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی درویش بنوں اسکے باپ نے کہا کہ پہلے توایک چلہ کر،اس نے کہا بہت اچھااور باپ کے فرماتے ہی چند ہوچل دیا جب وہ تمام ہوا تو باپ کی خدمت میں آیا، باپ نے اس سے چند مسائل پوچھاس نے ان سب کا جواب دیا، باپ نے کہا ایک چلہ اور کرویہ چلہ تمہارے لئے سود مند نہیں ہوا، اس نے ایک چلہ اور کیا پھر باپ کی خدمت میں حاضر ہوا، باپ نے کہا بیٹا ایک چلہ اور کروچنا چراس نے ایک چلہ اور کیا اور پھر باپ کی خدمت میں حاضر ہوا، باپ نے کہا بیٹا ایک چلہ اور کروچنا چراس نے ایک چلہ اور کیا اور پھر باپ کی خدمت میں حاضر ہوا، باپ نے کہا بیٹا ایک ایک مرتبہ پھراس سے چند مسائل دریا فت کئے مگر وہ اور کاحق میں ایسا مشغول ہو گیا تھا کہ کئی جھی سوال کا جواب نہ دے سکا

اب جوانسان سوال کا جواب دینے کی صلاحیت سے ہی محروم ہوجائے تو وہ خود کیا سوال کرے گا اور کس سے کرے گا ،اس لئے بہنے جماعت والے معترضین پر چلے کی شرط عائد کرتے ہیں اور اس حکایت سے ایک چیز یہ بھی معلوم ہوگئ کہ جولوگ صوفیت میں غرق ہیں ایکے بڑے بڑے القابات ، ڈگر یوں اور اونچ شملہ سے بھی دھوکا نہیں کھانا چا ہیے کیونکہ یہ سب چلے کاٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کسی نے مسجد میں چلہ کاٹا ہوتا ہے تو کسی نے قیم الامت کا بجاوشدہ سکوت کا چلہ معتوب کا چلہ کاٹا ہوتا ہے تو کسی نے علیم الامت کا بجاوشدہ سکوت کا چلہ کا علیہ و سابی قاعدہ میں صفر ایک ایسی مقدار ہے جسکو کسی بھی بڑی سے کے بھوڑی ہوتا ہے اور معلوم ہونا چا ہیے کہ جسطرح حسابی قاعدہ میں صفر ایک ایسی مقدار ہے جسکو کسی بھی بڑی سے

بڑی رقم سے ضرب دید یا جائے تو وہ رقم صفر ہوجاتی ہے اسی طرح چلہ بھی ایک الیں اکائی ہے جس کے ذریعہ سے ذریعہ سے مسی بھی بڑے سے بڑے مالم اور علامہ کوصفر کیا جاسکتا ہے، پس ہمارے خیال میں تبلیغی جماعت والے اپنے اس دعویٰ میں سچے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں وقت نہیں لگایا ہوتا کیونکہ فل ہر ہے جنہوں نے جماعت میں وقت نہیں لگایا ہوتا کیونکہ فل ہر ہے جنہوں نے وقت لگالیا ہوتا ہے انکاحال واقعہ میں فدکور پیرے بیٹے جبیبا ہی ہوجا تا ہے۔

## تبلیغی جماعت کے اکابرین سے پانچ سوال

تبلیغی جماعت کے اکابرین کے سامنے اپنے سوالات پیش کرنے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغی جماعت کی تحریک کے بارے میں ان ہی کے اکابرین کے بعض اقوال نقل کردیئے جائیں اس ضمن میں تبلیغ اور تبلیغی جماعت کی تعریف کرتے زکر ماصاحب لکھتے ہیں کہ:

﴿ تبلیغ جس کے معنی صرف پیام پہنچادیے کے ہیں اور کوئی پیام کسی کے ہاتھ بھیجدیے

کے واسطے اسکاعالم ہونابالکل ضروری نہیں، جن اکابر کے کلام میں تبلیغ علاء کے ساتھ
مخصوص ذکر کی گئی ہے وہ حقیقت میں تبلیغ کے لفظ کو عام سمجھ کراسکا اطلاق کر دیا گیا ہے ورنہ
نظام الدین کی تبلیغی جماعت پر بیا شکال بالکل وار دنہیں ہوتا اس لئے کہ ان کی تبلیغ میں
صرف چھ نمبر متعینہ بتائے جاتے ہیں اور ان ہی کی مشق کرائی جاتی ہے ﷺ جماعت تبلیغ
پراعترضات اور ایکے جوابات صفحہ ۲۸﴾

تبلیغی جماعت کی افادیت اورا ہمیت کو بیان کرتے ہوئے زکر پاصاحب ککھتے ہیں کہ: ﴿ خود اہل مدرسہ اور اہل خانقاہ ہونے کے باوجود بہا نگ دہل اس بات کا اعلان کرتا ہوں

ر میرسی اور ضروری کام بعض وجہ سے مدارس اور خانقاہ سے زیادہ مفیداور افضل ہے ﷺ

جماعت تبليغ پراعتر ضات اورائكے جوابات صفحة ٣ ﴾

اسی طرح تبلیغی جماعت کی مساعی سے برآ مد ہونیوالے نتائج پرروشنی ڈالتے ہوئے زکر یاصاحب تحریفر ماتے ہیں کہ: ﴿ حضرت دہلوی نوراللہ مرقدہ کے ملفوظات میں متعدد جگہ یہ مضمون ہے کہ ہماری تبلیغی جماعت تو دھو بی کی بھٹی ہے اس میں ہرقتم کے پاک ونا پاک کیڑے پڑتے ہیں اور صاف ہوتے ہیں اور اس سے کوئی بھی انکارنہیں کرسکتا کہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی دینی حالت بہتر ہوگئی، ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے ہیں جو کلمہ نماز کو بھی نہیں جانتے تھے، وہ تہجد گزار اور ذاکر بن گئے اور جولوگ اپنے احوال کے اعتبار سے کفر کے قریب بہنے گئے تھے وہ اسکی برکت سے مشائخ سلوک میں داخل ہو گئے ہے جماعت تبلیغ پر اعتراضات کے جوابات صفحہ ۸ کا مشاخ

اب اگران اقتباسات کو یکجا کیا جائے تو اسکا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بلیغ کا مطلب محض پیام کا پہنچا دینا ہے اور تبلیغی جماعت کا پیام مخصوص چھ نمبروں تک محدود ہے اور ان چھ نمبروں کی تبلیغی مدارس میں دی جانیوالی قرآن وحدیث کی تدریس سے زیادہ افضل اور مفید ہے اور ان چھ نمبروں کی برکت سے دنیا بھر میں کروڑ ں مسلمانوں کی دینی حالت بہتر ہوگئ ہے حتی کہ جولوگ کفر کے قریب پہنچ گئے تھے وہ مشائخ سلوک میں داخل ہوگئے ہیں وغیرہ وغیرہ ۔

### بہلاسوال: تبلیغ دین کی شرعی حیثیت کیا ہے؟:

تبلیغ دین کے شمن میں تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ تبلیغ دین فرض کفایہ ہے یعنی ہرقوم میں سے چند افراد بھی اس فرض کوادا کر دیں تو یہ فرض بقیدا فراد سے ساقط ہوجا تا ہے اوراسکی دلیل قرآن کی بیآیت ہے کہ:

# ﴿ ولتكن منكم امة يدعون الى الفير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ☆ آل عمران١٠٤﴾

لین 'ضرورتم میں ایک گروہ ہونا چاہیے جولوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا تھم دے اور برائی سے روکے اور یہی لوگ ہیں جو کا میاب ہونے والے ہیں' اس آیت میں جہاں ایک جانب تبلیغ کی شرعی حیثیت کا تعین کیا گیا ہے وہیں دوسری جانب تبلیغ دین کا کام کرنے والوں پرمعروف اور منکر کاعلم ہونے کی شرط بھی عائد کی گئی ہے، پس زکریاصا حب کا یہ کہنا تھے نہیں ہے کہ'' تبلیغ کے معنی صرف پیام پہنچا دینا ہے''

کیونکہ تبلیغ لفظ' مبلغ''سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کسی مقصد یا معاملے کی آخری حد تک پہنچ جانا اس سے لفظ' بلوغت''ہے جس کامعنی ہے انسان کا اپنی جسمانی پختگی کو پہنچ جانا۔

عرب کے بادیہ نشین صحراؤں میں پھرتے رہتے تھے، یانی پران کی زندگی کادارومدارتھا،صحراء میں کہیں کہیں کویں ہوتے تھے جن پر ڈول اور رسی رکھی رہتی تھی کیکن گرم مقامات کے کنوؤں کا یا نی ہمیشہ ایک سطح یر نہیں رہتا ،اکثرینچے اتر جاتا ہے جسکی وجہ ہے ڈول کی رسی یانی کی سطح تک نہیں پہنچ سکتی اس مقصد کیلئے بیلوگ ہمیشہاینے ساتھری کا گلڑار کھتے تھے جسے ڈول کی رسی یعنی''رشاء'' کے ساتھ باندھ دیتے تا کہ ڈول یانی تک بہنچ جائے ،اس رسی کے ٹکڑے کو' تبلیغۃ'' کہتے تھے، یہاں سے لفظ' د تبلیغ'' کامفہوم واضح ہوجا تا ہے یعنی اگرایک انسان اپنی ذاتی استعداد میں کمی کی وجہ ہے کسی مفہوم تک نہیں پہنچ سکتا تواسکی اس کمی کواسطرح پورا کردیاجائے کہ وہ اپنے مقصدتک پہنچ جائے نیز تبلیغ کاتعلق عربی کے باب ''تفعیل''سے ہے جس میں تدریح کامفہوم یایاجاتا ہے جیسا کہ تعلیم" کامطلب ہے بتدریج لعنی تھوڑ اتھوڑ اعلم حاصل کرتے ہوئے ایک متعین مقام تک پہنچنا اس طرح ' دلتمیر'' کامعنی ہے کسی عمارت کو تدریجاً بناتے ہوئے تکمیل تک لے جانا اس طرح'' تبلیغ دین'' کامطلب ہوا کہ دین کے تمام اہم امور کی بتدریج شرح کرتے ہوئے اتمام ججت کے مقام تک لے جانا یعنی دین کے سی ایک رکن یامحض ایک جز وکی تا کیدکودین کی تبلیخ نہیں کہا جاسکتا جسیا کہا گر کسی کوکہا جائے کہ نماز بڑھوتوا ہے تبلیغ دین نہیں بلکہ نماز کی دعوت کہا جائے گااور دین کے اوامر کی دعوت کو امر بالمعروف كهاجا تاہےاوراوامر میں ہےنماز اورز كوا ة دوايسےاوامر ہیں جن كااہتمام اورا نتظام عوام الناس کے ذمہ نہیں بلکہ حکمرانوں کے ذمہ ہے یعنی تبلیغی جماعت کانماز کی دعوت کواپنی ذمہ داری قرار دیکر خروج کرنااینے آپ پر ایک الیی شئے کولازم کرناہے جواللہ نے ان پرلازم وفرض نہیں کی جبکہ اسکے مقالبے میں قرآن کا سیصنا ہرمسلمان پرفرض ہے جبیبا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا مقصد نزول بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ:

﴿ كتاب انزلـناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولوا الالباب ☆ سورة ص٢٩﴾

ایعن '' بیمبارک کتاب اسلئے نازل کی گئی ہے تا کہ تمام اس میں غور وفکر کریں اوراہل دانش اسکے

ذر بعد سے نصیحت حاصل کریں' جبکہ تبلیغی جماعت کے اکابرین کے نزدیک قرآن وحدیث میں غور و فکر صرف ان لوگوں کی میراث ہے جن کو پندرہ (۱۵) علوم پر مہمارت حاصل ہے اوراس مقصد کی خاطر بیہ حضرات احادیث میں تحریف کرنے ہے بھی نہیں چو کتے ، مثال کے طور پر ذکریا حب تحریف رائتے ہیں کہ:

﴿ بعض روایات میں نبی کر بیم اللہ کے الرشاد نقل کیا گیا ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب چیزوں سے زیادہ تین چیزوں کا خوف ہے ، ایک بیہ کہ ان پر دنیاوی فتوحات زیادہ ہونے کیس جس کی وجہ سے ایک دوسرے بیہ کہ قرآن شریف کیس جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد پیدا ہونے گئے، دوسرے بیہ کہ قرآن شریف آپس میں اس قدرعام ہوجائے کہ ہر شخص اسکا مطلب سمجھنے کی کوشش کرے ، حالانکہ اسکے معنی ومطالب بہت سے ایسے ہیں جن کو اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا ہے فضائل تبلیغ صفی کا کہ شمیں جانتا ہے فضائل تبلیغ

اس حدیث کوزکریاصاحب نے الترغیب والتر ہیب سے طبرانی کے حوالے کے ساتھ نقل کیا ہے، اس حدیث پرصاحب ترغیب نے جوباب قائم کیا ہے اسکاعنوان ہے''اس علم کابیان جواللہ کی رضا کیلئے نہ ہو'' اوراس حدیث کے اصل الفاظ مدہیں کہ:

﴿ وروى عن ابى مالك الاشعرىُّانه سمع النبى عَبِّرُاللَّمُ يقول لا الخاف على امتى الاثلاث ان يكثر لهم الدنيا فتحاسدوا ، وان يهتح لهم الكتاب ياخذه المؤمن يبتغى تاويله ، وما يعلم تاويله الاالله والرسخون فى العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا ، ومايذكرالا اولواالباب وان يروا اذا علم فيضيعوه لا يبالو عليه ☆ رواه الطبرانى فى الكبير ﴾

لینی ''ابی مالک الاشعریؓ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کر یم اللیہ سے سنا کہ مجھے اپنی امت پرتین چیزوں سے زیادہ کسی چیز کا خوف نہیں ،ایک بیر کہ دنیا کے مال کی کثرت ہوجائے جس کے سبب وہ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگیں اور دوسرے بیر کہ ایک مسلمان کتاب کھولے اور آسمیں تاویلات تلاش کرے

جیسا کہ موجودہ زمانے میں ہرعامی و جاہل قرآن کامفسر بن گیاہے مثلاً سرسید احمد خان ،غلام احمد پرویز اور ڈاکٹر اسرار احمد وغیرہ حالانکہ ان تاویلات کواللہ کے سواکوئی نہیں جانتا، اور جولوگ علم میں رسوخ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے رب کی جانب سے ہے ہم اس تمام پر ایمان لائے ، اور اس سے اہل دانش ہی نفسے حاصل کرتے ہیں' صاف ظاہر ہے کہ اس حدیث میں قرآن کی عام آیات کا نہیں بلکہ صرف آیات منشا بہات کا تذکرہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ ان آیات کے پیچھ گئیں گے حالانکہ ان کا مفہوم اللہ کے سواکوئی بھی نہیں جانتا تی کہ اہل علم بھی انکے بارے میں صرف یہی کہیں گے کہ ہم ان آیات پرصرف ایمان رکھتے ہیں، چناچہ اس حدیث کو قرآن کی دیگر آیات کے مفہوم کو ہجھنے پر چسپاں کرنا تھلم کھلا تح بیف اور قرآن کی دیگر آیات کے مفہوم کو ہجھنے پر چسپاں کرنا تھلم کھلا تح بیف اور قرآن کی دیگر آیات کے مفہوم کو ہجھنے پر چسپاں کرنا تھلم کھلا تح بیف اور قرآن

بالعموم کہایہ جاتا ہے کہ تبلیغ کامقصدلوگوں کو دین کا پیاسا بناناہے کیونکہ جب پیاس ہوگی تولوگ خود بخو ددین کاعلم حاصل کریں گے لیکن میحض ایک مفروضہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور وجہ اسکی یہ ہے کہ جب لوگوں میں دین کی پیاس پیدا ہوتی ہے توانکوقر آن وحدیث کاراستہ دکھانے کے بجائے چلے اورسہ روزہ کاراستہ دکھا دیا جا تا ہے اور پیاس بچھانے کیلئے قال اللہ قال الرسول کے دریایرسیراب ہونے کے بجائے اپنے اپنے کنویں کی تعلیم دی جاتی ہے جہاں غلط عقائد کا زہر پہلے ہی گھول دیا گیا ہے اور پھر دعویٰ پیر کیاجا تاہے کہ لوگ تبلیغی جماعت کی برکت سے تہجد گزار بن گئے ، ذاکر بن گئے یامشائخ سلوک میں داخل ہو گئے کیکن قرآن وحدیث کاعلم حاصل کرنے کی توفیق ان میں ہے کسی کوبھی نہیں ہوتی کیونکہ اسکے لئے یندرہ (۱۵)علوم کی ضرورت ہے جوشا پدا نکے مشائخ کوبھی نہیں آتے کیونکہ تبلیغی جماعت کے اکابرین میں ہے کسی کا بھی بید دعویٰ کبھی ہماری نظر سے نہیں گذرا کہ وہ ان پندرہ علوم کا ماہر ہے مثلاً خودز کریاصا حب اپنے آپ کو ہرمقام پر'' ناکارہ'' کے لقب سے ذکر کرتے ہیں اب اگر کسی شخص کو بیندرہ علوم برمہارت حاصل ہوتو اسکا اینے آپ کو''ناکارہ'' کہنا جھوٹ کے زمرہ میں آئے گایانہیں اور کیا تبلیغی جماعت کے اراکین زکریا صاحب کوجھوٹا ماننے کیلئے تیار ہیں؟ اورا گریچھوٹ نہیں تھا بلکہ واقعی زکریاصا حب اپنے آپ کو'نا کارہ''ہی سمجھتے تھے تو پھرانھوں نے قر آن وحدیث کی شرح اور مفہوم بیان کرنے کی جرأت کر کے جرم عظیم کیا کیونکہ

بقول انکے بیتو بندرہ (۱۵)علوم کے ماہر کا کام ہے۔

### دوسراسوال: دعوت وتبليغ كامدف كيا مونا حاسي؟:

تبلیغ دین کے ضمن میں اس بات سے بھی واقف ہیں کہ دین کی دعوت کا اصل ہدف غیر مسلموں کو
اسلام سے روشناس کرانا ہے جبکہ تبلیغی جماعت کا اصل ہدف مسلمانوں میں تبلیغ ہے ، یہ بات اکثر اہل علم
کوا چینجے میں ڈالتی ہے ، تبلیغی جماعت کے اکابرین کی جانب سے اسکی وضاحت بید کی جاتی ہے کہ:
﴿ مغالطہ ہے کہ دعوت غیر مسلموں کیلئے ہے اور ان میں دعوت کی کوئی صورت نہیں حالانکہ
جس طرح غیروں کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے اسی طرح مسلمانوں کو ایمان وعمل پر
ڈالنے کیلئے دی جاتی ہے، جیسے موسی علیہ السلام فرعون کو دعوت دیتے تھے اسلام میں داخل
ہونے کی اور بنی اسرائیل کو دعوت دیتے ایمان ، نماز ، توکل ، مصائب سے چھٹکارہ پانے ،
دارین کی کا میانی حاصل کرنے کیلئے ﷺ تبلیغی کا مصفحہ ۲۸ ﴾

لفظ'' دعوۃ'' کے معنی بلا نایا پکارنا ہوتے ہیں، اور جب بیہ بلا نایا پکارنا غیر مسلموں کی طرف ہوتو اسکو
'' دعوۃ'' کہتے ہیں لیکن جب یہی بلا نایا پکارنا مسلمانوں کی طرف ہوتو مختلف اوقات میں اسکے لئے نوعیت کے
اعتبار سے مختلف اصطلاحات استعال ہوتی ہیں مثلاً ارکان دین یا فرائض کے ضمن میں اسکے لئے امر
بالمعروف کی اصطلاح استعال ہوتی ہے جبکہ سنن ونوافل کے ذیل میں اسکے لئے ترغیب وتلقین کے الفاظ
استعال ہوتے ہیں اس طرح علم عمل کی دعوت کیلئے تعلیم وتر بیت کی اصطلاح وضع ہوئی ہے وغیرہ جبکہ اس
کے بالمقابل غیر مسلمین کیلئے دعوۃ وتبلیغ کی مطلق اصطلاح استعال ہوتی ہے، ندید برآن' دعوۃ' الیی پکارکو کہا
جاتا ہے جس کا جواب دینا اور قبول کرنا مدعو کی اخرادی نجات کیلئے ضروری ہے البتہ اس دعوۃ کے قبول پر جبرہ
اکراہ نہیں ہے کیونکہ کفار کیلئے اسلام کا اصول ہے کہ' لا اگرہ فی الدین' یعنی دین کے قبول کرنے پر جبر نہیں
ہے ، لیکن اسکے برخلاف تبلیغی جماعت کلمہ اور نماز کی جودعوت مسلمانوں کو دے رہی ہے اسکا تعلق امر بالمعروف سے ہے جس کا قبول کرنا واجب ہے اور انکار پرعقوبت لازم ہے، پس اگر کوئی مسلمان تبلیغی

جماعت کی اس دعوت کاا نکارکرتا ہےتو کیا جماعت اسکوسزا دینے کااختیار رکھتی ہے؟ اگرنہیں تو پھر کیوں جس کا پہکام ہےاسی کوسونپ نہیں دیتے۔

دعوت کے شمن میں بیہ بات بھی یا درہی جا ہے کہ دعوت اسے دی جاتی ہے جودعوت میں شامل نہیں ہے،مثلاًا گرہم اپنے گھر میں کھانے کا اہتمام کرتے ہیں تو کھانا شروع ہوجانے کے بعد کھانے کی دعوت صرف ان لوگوں کو دی جائے گی جنہوں نے ابھی تک کھا ناشر وعنہیں کیالیکن اگر کھا نا کھانے والوں میں سے کوئی یا بعض افراد کھانے کے آ داب کوض نہیں رکھتے اور آ داب کے خلاف کھانا کھاتے ہیں تو اس موقعہ بران کوجوسرزنش کی جائے گی اسے دعوت نہیں بلک تعلیم وتلقین یااصلاح کہا جائے گااس اعتبار سے جب کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعویدار ہوتو پھرخواہ اسکاکلمہ درست کیا جائے یانماز یا کوئی اورفعل ہو،اس درنتگی کے ممل کو دعوت ہر گرنہیں کہاجا سکتا بلکہ اسکے لئے تعلیم وتربیت کی اصطلاح استعال ہوگی اور تعلیم وتربیت علماء کا کام ہے کیونکہ علاء ہی انبیاء کے وارث ہیں، پس معلوم ہوا کہ دعوت ڈبلیغ صرف غیرمسلموں کے ساتھ خاص ہےالبتہ وہ مسلمان جنکے عقا ئدخراب ہوں توان کے عقیدہ کی تھیجے بھی ضمناً دعوت وبلیغ میں داخل ہے کیونکہ ایسے لوگوں کا شار ظاہری طور پرمسلمانوں میں ہے لیکن اپنے عقیدہ کے اعتبار سے ایسے لوگ غیرمسلموں سے الحاق رکھتے ہیں،اسی لئے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت فرعون کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی طرف بھی تھی کیونکہ شرکین کے ماتحت رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کاعقیدہ بھی ہر باد ہو چکا تھاحتیٰ کہ انہوں نے اللہ کے رسول موسیؓ سے عبادت کی غرض سے بچھڑا بنانے کی درخواست کی اور پھر موسیؓ اکی غیر موجودگی میں بچھڑا بنا کرعبادت بھی کرنے گلے لیکن تبلیغی جماعت کی تحریک پر اس قتم کی دعوت کا اطلاق نہیں ہوسکتا کیونکہ عقیدہ کی اصلاح جماعت کے منشور میں شامل ہی نہیں اور تبلیغی جماعت کا نظریہ ہے کہ اعمال کی اصلاح سے عقیدہ کی اصلاح خود بخو د ہوجاتی ہےلیکن پہنظر بہ تھے نہیں کیونکہا گرعقیدہ کی اصلاح محض اعمال سے ہوسکتی توانبیاء کرام ہیہ طریقہ کار ضرورا ختیار کرتے لیکن اسکے برخلاف انبیاء کرام نے جب تک عقیدہ کی اصلاح نہیں کرلی اپنی اپنی قوم اورامت کواعمال کی ترغیب نہیں دی ، پس معلوم ہونا جائے کہ دعوت وتبلیغ کا ہدف غیرمسلم یاصرف بد عقیدہ مسلمان ہو سکتے ہیں اسلئے تبلیغی جماعت کاعام مسلمانوں کواعمال کی دعوت دینامحض جہالت ہے۔

### تيسر اسوال: دعوت وتبليغ كانصاب كيا هوناجا هيج ؟:

الله تبارك وتعالى نے نبي كريم الله وعاطب كرتے ہوئے ارشا دفر مايا كه:

﴿ يـاايهـاالــرســول بـلـغ ماانزل الـيک من ربک و ان لم تفعل فــمـابـلـغـت رسالته والله يعصمک من الناس ان الله لايهدى القوم الكافرين ☆المائدة ٦٧﴾

لین ''اےرسول کی اس چیز کی تبلیغ سیجے جوآپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف نازل ہوئی ہے اوراگر آپ نے الیمان کی اتوجان لیجئے کہ آپ نے تبلیغ کاحتی ادائمیں کیا اور بے شک اللہ آپ کو کوئی ہے اوراگر آپ نے الیمائمیں کیا توجان لیجئے کہ آپ نے تبلیغ کاحتی ادائمیں کیا اور بے مگا ، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا'' اور ایک دوسرے مقام پر انبیاء کرام اور انکے نائمین کا تبلیغی نصاب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ:

# ﴿الـذيـن يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد ا الا الله وكفى بالله حسيبا ۞ الأحزاب ٣٩﴾

لیخین ' وہ لوگ اللہ کے احکامات کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سواکسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے کیلئے کافی ہے' ، جباتہ بلیغی جماعت قرآن وحدیث اور احکامات وین کے بجائے نضائل اعمال کو اپنانصاب بنائے بیٹے تھی ہے اور اہل تبلیغ کی جانب سے دلیل بیدی جاتی ہے کہ قرآن وحدیث کی تعلیم کیلئے پندرہ علوم کی ضرورت ہے اور احکامات کے بیان سے اختلاف پیدا ہوتا ہے جبکہ فضائل کے بیان سے لوگوں کو جوڑ اجاسکتا ہے نیز فضائل اعمال میں بھی قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ موجود ہیں اسلئے فضائل اعمال کی تبلیغ قرآن حدیث کی تبلیغ ہی ہے اسکا جواب بیہ ہے کہ اگر کسی عالم کی کتاب میں شامل قرآنی آیات اور احادیث کی تلاوت سے قرآن وحدیث کی تعلیم ہوجاتی ہے تو پھر قرآن وحدیث تو شیعہ حضرات کی کتابوں میں بھی ہے ، قادیا نیوں کی کتابوں کی کتابوں میں بھی ہے اور مشرین حدیث اور بریلوی علاء بھی حضرات کی کتابوں میں بھی ہے ، قادیا نیوں کی کتابوں میں شامل اپنے موقف کو ثابت کرنے کیلئے قرآن وحدیث کی تعابی سہارا لیتے ہیں کیاان سب علاء کی کتابوں میں شامل آیات اور احادیث کی تعابوں میں شامل آیات اور احادیث کی تعابی می تعابی سہارا لیتے ہیں کیاان سب علاء کی کتابوں میں شامل آیات اور احادیث کی تعابی کو تعابیم کہا جاسکتا ہے آگر نہیں تو پھر مولانا ذکر یاصاحب کی متنازعہ آیات اور احادیث کی تعابی کو تعابیم کہا جاسکتا ہے آگر نہیں تو پھر مولانا ذکر یاصاحب کی متنازعہ آیات اور احادیث کی تعابیم کی تعابی کو کو کو کر تعابی کی تعابی کی

تصنيف فضائل اعمال سي بھى قرآن حديث كى تعليم حاصل نہيں ہوسكتى۔

### چوتھاسوال: کیاکلمہاورنمازی درسگی سےعقیدہ درست ہوجا تاہے؟

قرآن كريم ميں الله تبارك وتعالى كاارشاد ہے كه:

#### ﴿ يـا ايهـا الـذيـن آمـنـوا ادخـلـوا فـى السلم كافة ولاتتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين☆ سورة البقرة ٢٠٨﴾

یخین اے ایمان والو! دین میں پورے کے پورے داخل ہوجا وَاور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو ہے شک وہ تہمارا کھلا وشمن ہے ' یہماں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اسلام کی مممل تا بعداری کا تحکم دیا ہے اور شیطان کی تا بعداری سے روکا ہے اور ان دونوں احکامات کے ساتھ ساتھ آنے سے ان کا آپس میں تعلق یہ بنتا ہے کہ اسلام کے سی ایک یا بعض احکامات کو مان لینا اور بعض کو عملاً یا اعتقاداً ترک کر دینا شیطان کی پیروی کا سبب بنتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اسلام کی پندرہ سوسالہ تاریخ میں آج تک جتنے بھی فرقے وجود میں آئے ایک منیاداتی چیز پرتھی کہ وہ اسلام کے بعض احکامات کو بعض سے خاص کرتے سے لیعنی جتنے بھی فرقے وجود میں آئے ایک مؤسسین نے اسلام کے بعض احکامات کو اصل قرار دیکر دیگر کے ماتھ ساتھ فرقہ بنتا چلا گیا اور اسی فتم کی غلطی اس وقت تبلیغی جماعت کی تحر یک کی کر ہی ہے گذر نے کے ساتھ ساتھ فرقہ بنتا چلا گیا اور اسی فتم کی غلطی اس وقت تبلیغی جماعت کی تحر یکھی کر رہی ہے جب احکامات کو اصلاحات کو عربی لغت سے خل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور تبلیغ کے حکم کو دین کا اصل قرار دیکر باقی احکامات کو اسکا تا بع قرار دیتی ہے نیز اپنے ایجاد کردہ خاص طریقہ کو وین قرار دیتی ہے جبیا کہ ذکریا قداد سایک مقام برتح برفرماتے ہیں کہ:

﴿ سارے اعتراضات صرف اسلئے پیدا ہوتے ہیں کہ بلیغی جماعت کا کام وعظ وقسیحت سمجھاجا تا ہے، حالانکہ اصل حقیقت ہیہ کہ یہاں بلیغ سے مرادا کیٹ خاص نظام عمل ہے لیعنی ایک خاص قتم کے دینی اور دعوتی ماحول میں، خاص اصولوں کے ساتھ، کچھ خاص اعمال واشتغال کی پابندی کرتے ہوئے، خاص پروگرام کے مطابق زندگی گذارنا جس

ارکین کو پہنچا کر دین تصوف کو پھیلا ناہے۔

سے ایمانی کیفیت میں ترقی ہو، دین سے تعلق اور واقفیت بڑھے، اعمال واخلاق کی کچھ
اصلاح ہواور دین کیلئے جانی ومالی قربانی کی عادت پڑے الغرض یہاں تبلیغ سے مرادیہی
خاص عملی پروگرام ہے ﷺ جماعت تبلیغ پراعتر ضات اور انکے جوابات صفح ۱۳۱ ﴾

ذکریاصا حب کے فرمائے ہوئے اس خاص تبلیغی پروگرام کا نقابل اگر انبیاء کرام کے عام تبلیغی
پروگرام سے کیا جائے تو مندر جہ ذیل نکات سامنے آتے ہیں کہ:

اولاً: انبیاء کرام کا کام وعظ وضیحت تھا جبکہ بلیغی جماعت کاپروگرام وعظ وضیحت نہیں بلکہ بلیغی جماعت کووعظ کہنے کی پابندی

ٹانیاً: انبیاء کرام کی دعوت کسی خاص نظام عمل کی طرف نہیں بلکہ ایک مشتر کہ نظام عمل کی طرف نہیں بلکہ ایک مشتر کہ نظام عمل کی طرف تھی جس کا عنوان تھا کہ ''عبادت اللہ کے سواکسی اور کی نہ کی جائے''۔ ثالثاً: انبیاء کرام نے جود بنی ودعوتی ماحول بیدا کیا اسکا مقصد اپنی پوری قوت ایک ہی مرکزی مقام پر مجتمع کر کے دین اسلام کا قیام تھا جبکہ تبلیغی جماعت کے نزد یک دین ودعوتی ماحول سے مراد اپنے علاقوں سے خروج کر کے دنیا کے گوشہ میں اپنے دعوق ماحول سے مراد اپنے علاقوں سے خروج کر کے دنیا کے گوشہ گوشہ میں اپنے

رابعاً: انبیاء کرام کی دعوت کچھ خاص اعمال واشتغال کی نہیں بلکہ مکمل دین کی تھی جبکة بلیغی جماعت کی دعوت چھ نمبروں تک محدود ہے۔

ان نکات کی روشی میں ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کا یہ دعوی درست نہیں کہ کلمہ اور نماز کی وجہ سے لوگوں کی دینی حالت درست ہوتی ہے بلکہ حقیقت میہ ہے کہ جس چیز کوتبلیغی جماعت دینی حالت کی در تگی سے تعبیر کرتی ہے وہ ارکین تبلیغی جماعت کی نماز کی پابندی ، داڑھی ،ٹوپی اور تبیج ہے اور میہ چیزیں دینی حالت کی در تگی کی غماز نہیں بلکہ تبلیغی جماعت کے ہتھیار ہیں جن کی وساطت سے تبلیغی جماعت کے ہتھیار ہیں جن کی وساطت سے تبلیغی جماعت کے اکابرین ندیدافراد کوشکار کرتے ہیں لیعنی ایک عام مسلمان کوان خوشنما اعمال کی قیمت عقائد کی ہربادی کی

صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے جو یقینی طور پر ایک مہنگا سودا ہے۔

## یا نچوان سوال :کلمه اور نمازی در شکی کا کیامطلب ہے؟:

تبلیغی جماعت عوام الناس کے کلمہ کوئس طرح درست کرتی ہے اسکا تجزیہ ہم گذشتہ صفحات میں تبلیغی جماعت کے دلفریب اقوال کے عنوان میں'' پہلاقول'' کے تحت بیان کر چکے ہیں چناچہ اسکا اعادہ کرنے کی اب چنداں ضرورت نہیں البتہ نماز کی درتگی کے متعلق تبلیغی جماعت کے اکابرین کا کیاعقیدہ ہے اسکابیان مندرجہ ذیل حوالہ جات کے ذریعہ سامنے آ جائے گا اس ضمن میں صحیح مسلم کی ایک مرفوع روایت میں نبی کریم عاللہ علیہ کا واضح فر مان موجود ہے کہ'' جس نے جان بوجھ کی نماز ترک کی اس نے کفر کیا''اسی فر مان نبوی میں اللہ کی روشنی میں صحابہ کرام کا جوعقیدہ ہےاسے خودمولا ناز کریا صاحب ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ: ﴿ بِرْ بِ بِرْ صِصِحَاليُّ جِبِيهَا كَهِ حَفِرت عَمِرٌ ، حَفِرت عبدالله بن مسعودٌ ، حضرت عبدالله بن عباسٌّ وغیرہ حضرات کا مذہب یہی ہے کہ بلاعذر جان بوجھ کرنما زجھوڑنے والا کا فرہے ائمہ میں سے حضرت امام احمد بن حنبل ؓ، اسحاق بن راہو پُۃ اورابن مبارک ؓ کا بھی یہی مذہب نقل کیا جاتا ہے 🖈 فضائل نمازص٢٦﴾ اسکے بعداینا ندہب نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: ﴿ الَّرِكُونَى شَخْصَ تمَام عَمِرنماز نه يرْ هے، بھی روزہ نه رکھے اسی طرح کوئی اورفرض ادا نه کرے بشرطیکہاسکامئکرنہ ہوتو وہ کا فرنہیں ،جس فرض کوا دانہیں کرتااسکا گناہ ہوتا ہےاور جو اعمال ادا کرتاہے ان کا جرماتاہے 🖈 فضائل رمضان سس ۳۸ 🆫 پیں صاف ظاہر ہے کہ تبلیغی جماعت کی تبلیغ کااصل مقصد بےنمازی حضرات کونمازی بنانانہیں بلکہ اس جماعت کااصل مدف وہ نمازی حضرات ہیں جو پہلے ہی سے نماز کے عادی ہیں یہی سبب ہے کہ تبلیغی جماعت اپنی تبلیغ کیلئے بازاروں ، پارکوں اور دیگر فحاشی اور کھیل تما شوں کے اڈوں کے بجائے مساجد کا انتخاب کرتی ہے تا کہ نمازی حضرات کوآ سانی ہے شکار بنایا جا سکے اور پھران نمازیوں کوصوفیاء کے طرز برروزہ ،نماز

، ذکر اور مراقبہ کے طریقوں پر لایا جاسکے اس مقصد کیلئے ان بھولے بھالے نمازیوں کوزکریاصا حب کی فضائل اعمال پڑھکر سنائی جاتی ہے جہاں صوفیاء حضرات کے غیر شرعی طریقہ پڑمل کی ترغیب دی جاتی ہے مثال کے طوریرفضائل اعمال کی بیعبارات ملاحظہ ہوں لکھتے ہیں کہ:

﴿ ایک سید صاحب کا قصه لکھا ہے کہ بارہ دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھیں اور پندرہ برس تک مسلسل لیٹنے کی نوبت نہیں آئی گئی گئی دن ایسے گذرجاتے کہ کوئی چز چکھنے کی نوبت نہآتی تھی ﷺ فضائل نمازص ۱۸ ﴾

سعید بن المسیب یک متعلق لکھا ہے کہ پچاس برس تک عشاء اور شیح کی نما زایک ہی وضو سے پڑھی اور ابوالمعتمر کے متعلق لکھا ہے کہ چپاس برس تک ایسا ہی کیا امام غزائی نے ابوطالب کی سے قبل کیا کہ چپالیس تابعین سے تو اتر کے طریق سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے شیح کی نماز پڑھتے تھان میں سے بعض کا چپالیس برس تک یہی عمل رہا۔ حضرت امام اعظم کے متعلق تو بہت کثرت سے یہ چرنقل کی گئی کہ تمیں یا چپالیس برس عشاء اور فجر ایک ہی وضو سے پڑھی ﷺ فضائل نماز ص محک

اس طرح اور بھی بہت سے اس نوعیت کے واقعات نقل کئے گئے ہیں جن میں بعض ائمہ اور سلف صالحین کے بھی نام لے کر ان کی جانب اس طرح کی غیر شرعی عبادت کے واقعات منسوب کئے گئے ہیں جنہیں پڑھکر جو محض فطرت سلیمہ پر ہوگا وہ ان اسلاف سے خواہ نخواہ برطن ہوجائے گا اور جو ان واقعات کو بھی جنہیں پڑھکر جو محض فطرت سلیمہ پر ہوگا وہ ان اسلاف سے خواہ نخواہ برطن ہوجائے گا اور جو ان واقعات کی تقلید کرنے کے چکر میں اپنی عقل وفر دسے ہاتھ دھو ہیں جے گا کیونکہ جب کوئی انسان فطرت کے خلاف کسی چیز پر کا رہند ہوجائیتو اسکا نتیجہ بھی بھی مثبت نہیں ہوتارات کے اوقات کو اللہ تعالی نے بنیا دی طور پر نیند کے لئے بنایا ہے اسکے بچھ جے میں جا گنا یقیناً عبادت ہے مگر ہمیشہ پوری کو اللہ تعالی نے بنیا دی طور پر نیند کے لئے بنایا ہے اسکے بچھ جے میں جا گنا یقیناً عبادت ہے مگر ہمیشہ پوری کرات جاگ کرعبادت کرنا غیر فطری عمل ہے جو انسانی صحت اور عقل کے لئے قطعی مفید نہیں ہے اور یہی قرآن کا حکم بھی ہے سورہ مزمل میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ:

#### 🛦 نصفه اوانقص منه قلیلا 🖈 سوره المزمل ۳ 🋦

لینی آ دھی رات یا اس سے بھی کم رات میں عبادت سیجئے اب زکر یاصا حب اس قتم کے من گھڑت

واقعات نقل کر کے کیا یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چالیس یا پچاس سال مسلسل پوری رات عبادت میں گذاردی ہرگز نہیں ہمارے اسلاف قرآن وصدیث کے حکم خلاف بھی ایسانہیں کر سکتے البتہ صوفیا کا بیطریقہ اگر رہا ہوتو ہم مان سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنی سکن مرعی پابندی سے آزاد ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں اسلئے ذکریا صاحب کا صوفیا کے کسی غیر شرعی فعل پر پردہ ڈالنے کے لئے سلف صالحین کے بارے میں ان افعال کا گھڑ ناعوام الناس کو دھوکا دینے اور سلف صالحین پر تہمت لگانے کے مترادف ہے نیز کلمہ اور نمازی تبلیغ بیمل جوایک خود ساختہ بدعت ہے اس کے متعلق اراکین تبلیغی جماعت میں جس قدر غلواور اندھی عقیدت پائی اسکا اندزہ ان بعض واقعات سے بخو بی لگا یا جوہم یہاں بطور نمونہ فقل کررہے ہیں ، ملاحظ فرمائے:

﴿ طاہر شاہ صاحب چندسال پہلے بہت بیارہوگے اور بہتال میں داخل ہوئے جب ان
کی حالت بگر گئی توان کے والدین کی روحیں ان کے پاس کرے میں آئیں اور کہا کہ
اگلے جہاں چلنے کاوفت ہے ہم انظار کررہے ہیں چنا چدد وفر شخ آئے اور طاہر شاہ کو لے
گئے کہ اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے اور طاہر شاہ صاحب کی روح کو آسانوں پر لے گئے وہاں
مولا ناپوسف اور احمر علی لا ہوری سے ملاقات ہوئی ، بید دونوں حضرات پریشان ہوگئے کہ
دعوت کا کام کرنے والا اکیلا طاہر شاہ تھا اسکواللہ میاں نے بلوالیا پھر بیہ بات مولا نالیاس
صاحب سے کہی گئی انہوں نے جا کر حضو رعیف ہے شکایت کی اور طاہر شاہ کو واپس
د نیا میں جانے کو کہا اسی دوران میں طاہر شاہ ہیتال میں وفات پا چکے تھے اور ان کی میت
کو گھر لا یا جارہ اتھا کہ شاہ صاحب اٹھ بیٹھے اور خود چل کر گھر گئے بید واقعہ خود شاہ صاحب
نے جمعے سنایا اور اسی طرح نقل کر رہا ہوں بحوالہ قبر کی زندگی اور موت کے چندوا قعات و
مشاہدات از پروفیسرڈ اکٹر نور احمد نور شتر میڈیکل کالج ملتان ﷺ مکتبہ فیل یوسف مارکیٹ
مشاہدات از پروفیسرڈ اکٹر نور احمد نور شتر میڈیکل کالج ملتان ﷺ مکتبہ فیل یوسف مارکیٹ
، اردو باز ارلا ہور ، یا کستان صفحہ ۳۹۰۰۲ ﴾

﴿ تابش مهدى صاحب اپنى كتاب د تبليغى جماعت اپنے بانى كے ملفوظات كے آئينه ميں''

صفحہ ۱۸ پر لکھتے ہیں ایک صاحب نے بتا یا کہ مہارا شٹر کا کی ممبئی کی مسجد میں ایک بار جماعت آئی گشت کا پر وگرام بنا تو کچھ دیر کے لئے وہ صاحب بھی پیٹھ گئے لیکن جب گشت کے فضائل اس طرح بیان ہوئے'' دوستواور بزرگو بیگشت والاعمل بڑے اجروفائدہ کاعمل ہے کیونکہ انبیاء وصحابہ گاعمل ہے اس راہ میں چلنے والا ہر قدم اتنا متبرک ہے اتنا متبرک ہے اگر چلنے والے کی نظر کسی حاملہ عورت پر پڑجائے تو انشاء اللہ پیدا ہونے والی اولا دولی بیدا ہوئے والی اولا دولی بیدا ہوئے والی اولا دولی بیدا ہوگے والی اولا دولی بیدا ہوگی ہے

﴿ تابش مہدی صاحب کتاب فدکور کے ص ۱۹ میں لکھتے ہیں جھے اچھی طرح یاد ہے کہ کے ۱۹۲۷ میں بھی پورضلع پر تاب گڑھ کے اجتماع میں ایک مشہور تبلیغی واعظ کھڑے ہوئے پہلے انہوں نے فضیلت جہاد کی گئی حدیثیں سنا ئیں اس کام کو جہاد سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا بھی اب یہ بتاؤ کہ آپ میں سے کون کون گدھے کی موت مرنا چا ہتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا ئیں ہو اٹھا ئیں کسی نے جب ہاتھ نہیں اٹھایا تو موصوف نے فرمایا اچھا وہ بھائی ہاتھ اٹھا ئیں جو گھوڑے (لیعنی مجاہد کی ) موت مرنا چا ہتے ہیں تو سب کے سب نے ہاتھ اٹھا دیا پھر اس کے بعد فرمایا بھی تی بات تو یہ ہے کہ اگر گھوڑے کی موت مرنے کی تمنا دل میں ہے تو کم از کم ایک چاتہ تو اللہ کی راہ میں دینا ہی ہیڑے گا ﴾

اب قارئین کرام خود فیصلہ کریں کہ جو جماعت دین کے باقی تمام امور سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف کلمہ اور نماز کی در تنگی میں گئی ہوئی ہوا سکے ارکان کے بارے میں اتنام بالغہ کرنا کیا اس بات کی طرف نشان دہی نہیں کرتا ہے جماعت دین کے نام پر جھوٹ بولنے میں ایک عالمی اور تاریخی ریکا ڈ قائم کر چک ہے، اور اب ہم ایسی جماعت میں شامل ہونے کے بجائے اس جماعت کے لوگوں کیلئے ہدایت کی دعا اور دواء مذکورہ کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟

تبلینی جماعت کا دعویٰ میربھی ہے کہ یہ جماعت لوگوں کا کلمہ اور نماز درست کرنے نکلی ہے لیکن سوال میں ہے کہ کیا مسائل کاعلم حاصل کئے بغیر کسی کی نماز درست ہوسکتی ہے؟ مثلاً شافعیہ کے نزد یک سورۃ فاتحہ

ہر نماز کی ہر رکعت میں فرض ہے خواہ نماز جہری ہو یا سری ، منفر دُحض کی ہو یاامام کے پیچھے مقتدی ہواوراحادیث صححہ ہے بھی یہی ثابت ہے جو شخص نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اسکے نماز باطل ہے لیکن جب ببلیغی جماعت کے مبلغین کواختلافی مسائل چھٹرنے کی اجازت ہی نہیں تو پھریہ سطرح معلوم ہوگا کہ س کی نماز درست ہے اور کس کی نماز باطل ہے، جب نماز کے فرائض وارکان بتانے کی بھی اس جماعت کو اجازت نہیں اور کسی کی نماز خراب ہوتو اسکی اصلاح کی اجازت اس جماعت کو نہیں تو پھر اس جماعت کا کام سوائے لوگوں کی بھیڑ جمع نماز خراب ہوتو اسکی اصلاح کی اجازت اس جماعت کا مقصد محض لوگوں کو نمازی بنانا ہے تو پھر نماز تو قادیا نی بھی کرنے سے زیادہ کیا ہوا؟ اور اگر اس جماعت کا مقصد محض لوگوں کو نمازی بنانا ہے تو پھر نماز تو قادیا نی بھی پڑھتے ہیں، شیعہ بھی پڑھتے ہیں اور بو ہری بھی پڑھتے ہیں کیا ان سب کی نماز انہیں جنت میں لے جائے گی؟ صاف ظاہر ہے کہ نہیں کیونکہ ان نماز سنت رسول ہیں تھا ہے خلاف اور عقائد باطل ہیں اور یہی حال تبلیغی جماعت کا بھی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ:

#### ﴿ يـاايهـالـذيـن آمنوا اطيعو الله و اطيعو الرسول ولا تبطلوا اعمالكم☆سورة محمد ٣٣﴾

لینی ''اے ایمان والو!اللہ اورا سکے رسول اللہ گئی کی فر مابرداری کرواورا پنے اعمال کو برباد نہ کرو' اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کیمل کے لئے صحیح ایمان شرط اول ہے اور عمل وہی قبول ہے جوسنت رسول اللہ کے مطابق ہولیتی ہروہ عمل باطل اور مردود ہے جوعقا کد کی در تنگی کے بغیر کیا جائے کیونکہ یہاں عمل کا مطالبہ صرف اہل ایمان سے ہے اور اہل ایمان کا بھی صرف وہی عمل قابل قبول ہے جوسنت رسول اللہ کے موافق ہو، پس نماز درست کرنے کیلئے ضروری ہے کہ نماز کے تمام مسائل میں اللہ اور اسکے رسول اللہ کی کا کم معلوم ہو، پس نماز درست کرنے کیلئے ضروری ہے کہ نماز کے تمام مسائل میں اللہ اور اسکے رسول اللہ کی سائل میں اللہ اور اسکے رسول اللہ گئی مسائل میں اللہ اور اسکے رسول آلیہ گئی مسائل کے چھپانے سے نہیں بلکہ اختلافی مسائل کی تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔

#### حرفآخر

عزير تبليغي بھائيو!

ہمیں یفین ہے کہآ پ نے بلیغی جماعت کوقطعی نیک نیتی اورحسن ظن کی بنیاد پر گلے لگایا ہے، آپ کے برخلوص جذبات اورا حساسات کاہمیں بخو بی انداز ہ ہے،آپ نے یقییناً تبلیغی جماعت کوایک عظیم اورغیر متعصب جماعت اورتح یک مجھ کراختیار کیاہے ، ہمار بے نز دیک آپ کے جذبات قابل قدراورا بمانی تقاضہ کے عین مطابق ہیں لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ ہدایت کا راستہ حاصل کرنے کیلیے محض نیک نیتی اورخلوص کافی نہیں بلکہ اسکے ساتھ ساتھ تحقیق اور علم کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے اور یہ کام آپ کواینے طوریرہی کرنا ہوگا کیونکہ موجودہ تبلیغی جماعت علم وتحقیق کی قطعی طور پر قائل نہیں ہے بلکہ موجودہ تبلیغی جماعت تقلید کی قائل ہے اوراس جماعت کا بہی طریقہ اوراصول ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے نہ روکا جائے بلکہ انہیں اپنے ساتھ کیکر خروج کیاجائے اور چلے اور سہروزے لگائے جائیں اس طرح ماحول بدل جانے سے وہ خود بخود برائی جپوڑ دیں گے اور یقیناً ایسا ہوتا بھی ہے کہ بہت سے لوگ متعددا خلاقی برائیوں کوترک کردیتے ہیں اورنماز روزہ کے پابند ہوجاتے ہیں ، داڑھی رکھ لیتے ہیں اور ٹونی اور تنبیج کیڑ لیتے ہیں اور اسی وجہ سے عوام الناس کی ا کثریت تبلیغی جماعت ہے بہت جلد متاثر ہو جاتی ہے اور پھر تبلیغی جماعت کے منہ کے خلاف آواز بلند کرنے والے اہل علم کی پکار پر کان دھرنے کو بھی تیار نہیں ہوتی جبکہ حقیقت پیرہے کہ اس وقت بھی علماء کی کثیر تعدار تبلیغی جماعت سے اتفاق نہیں رکھتی لیکن مصیبت ہیہ ہے کہ آج ہم اس دور میں سانس لے رہے ہیں جہاں جمہوریت کی لعنت ہم پرمسلط ہے جہاں لوگ دلائل کونہیں بلکہ عوام کی اکثریت کودیکھتے ہیں اورکسی بھی اشتہار بازی سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں حالانکہ تبلیغی جماعت کی اشتہاری داڑھی،ٹویی شبیح اور بعض ظاهری اعمال جبیبا که نماز اور روزه کے مقابلے میں حقیقی دینی نقصانات کی فہرست بہت طویل ہے اور ہماری ز برنظر تصنیف اسی فہرست کا ایک خلاصہ ہے کیونکہ اگریہی خوشتماا فعال واعمال دین کی بنیا داوراساس ہوتے تو نبی کریم کیا ہے۔ خوارج کو'' جہنم کے گئے'' ہر گزنہیں فرماتے حالانکہ پندرہ سوسال کی اسلامی تاریخ میں صحابہ کرام کے بعدا گرکوئی جماعت اعمال وافعال اور راست بازی کے اعتبار سے بلندترین درجہ پڑھی تو وہ خوارج کی جماعت تھی اسکے باوجود نبی کریم ہیں ہے نے خوارج کی سخت الفاظ میں مذمت فر مائی کیونکہ دین اسلام میں برعمل کے ساتھ رعایت ممکن ہے لیکن بدعقیدہ کے ساتھ رعایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

عزیر تبلیغی بھائیوں ایک بات جوا کثر آپ حضرات کوتبلیغی جماعت کے ساتھ جڑے رہے پر مجبور کرتی ہے حتیٰ کتبلیغی جماعت کے لائح عمل کے بارے میں مشکوک اور دل گرفتہ ہوجانے کے بعد بھی تبلیغی جماعت کی معیت اورمعاونت کوترک کرنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے وہ پیر ہے کہ''اگر تبلیغی جماعت میں واقعی اس قندرنقائص اور گمراہیاں ہیں جیسا کہ بعض ہم جیسے لوگ بیان کرتے ہیں تو پھرآخر بڑے بڑے جیدعلاء کیوں کھل کراس جماعت کاراستہ نہیں روکتے'' اسکا جواب پیر ہے کہ موجودہ زمانے کے تحكمرانوں نے ہر بڑے عالم كواينے مفادات اوراسكى مجبور يوں كے شكنج ميں اس طرح كس دياہے كہ وہ حق باتوں میں سے صرف ان ہی باتوں کومنبر رسول ﷺ سے بیان کر سکتے ہیں جوموجودہ حکمرانوں کو نا گوار نہ گذریں اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کتبلیغی جماعت موجودہ حکمرانوں کی پیند کے عین مطابق کام کررہی ہے کیونکہ تبلیغی جماعت کا کوئی بھی اجتماع ہو وہاں موجود ہ حکمرانوں کے کسی غلط یاغیراسلامی اورغیراخلاقی طرزعمل پراحتجاج تو کجا اسکے بیان کوبھی حرام سمجھا جاتا ہے نیز تبلیغی جماعت جہاد بالسیف کی ذکر سے بھی ایسا گھبراتی ہےجیسا کہ یاگل کتایانی ہے دور بھا گتا ہےاور بید دنوں ہی چیزیں ہمارے تمام موجودہ مسلم وغیر مسلم حکمرانوں کونہایت مرغوب ہیں مذید برآ ںاس موجودہ دور کی ایک دوسری بہت بڑی لعنت وحدت ادیان کامسکلہ ہے جس کی زلف گرہ گیر کے اسیر اور علمبر دار ہمارے تمام موجودہ مسلم اورغیر مسلم حکمران ہیں جو جا ہے ہیں کہ انکی ریاستوں میں مذہب کی بنیاد بر جق اور ناحق کی بنیاد بر ،سنت اور بدعت کی بنیاد بر کسی قشم کا کوئی فساداور جھگڑاعوام الناس میں پیدانہ ہونے یائے کیونکہ دراصل کسی بھی حکومت کوسب سے زیادہ خطرہ ہمیشہ دینی اور مذہبی تصادم سے درپیش ہوتا ہے کیونکہ اکثر اوقات مذہبی تصادم اینے حکمرانوں کے خلاف تح یک برمرکوز ہوجا تا ہےاور حکومتوں کے خاتمہ کا سبب بنتا ہے جس کی بے شار مثالیں موجود ہیں۔

وحدت ادیان کافلسفہ یہ ہے کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے چناچہ ہروہ بات اور ہروہ کام

انسانوں کے درمیان اختلاف اورا نتشار کاسب ہواسے ترک کردینا چاہیے اور بدایک اگل حقیقت ہے کہ تاریخ انسانی تاریخ کے شدیدترین اختلافات اور جنگیں اکثر اوقات ندہب کی بنیاد پر ہی ہوئی ہیں پس اس اعتبار سے ساری دنیا کے حکمرانوں کیلئے صوفیاء کا وجودا یک نعمت مترقبہ سے کسی طرح کم نہیں ہے کیونکہ صوفیاء کے دین میں جہاد بالسیف کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے اور موجودہ تبلیغی جماعت صوفیاء کے منج اور دین پرگامزن ہے، پس اس اعتبار سے بھی موجودہ تبلیغی جماعت تمام موجودہ حکمرانوں کی منظور نظر ہے اور دین سبب پرگامزن ہے، پس اس اعتبار سے بھی موجودہ تبلیغی جماعت تمام موجودہ حکمرانوں کی منظور نظر ہے اور یہی سبب ہے کہ تمام بڑے علماء تبلیغی جماعت کی تھلم کھلامخالفت سے گھبراتے ہیں بلکہ بسااوقات بعض اہل علم جو تبلیغی جماعت کی مخالفت کرتے ہیں انہیں وزرات الاوقاف میں طلب کر کے سرزنش کی جاتی ہے حالانکہ اوقاف کے مدیر بھی اس بات کو شاہم کرتے ہیں کہ ہے تبلیغی جماعت صبحے اسلامی نئج پر کام نہیں کر رہی ہے مگرا سکے باوجود اس جماعت کو کھلی چھٹی دی جاتی کے مدیر بھی اس بات کو شاہم کی جانب سے اس جماعت کو کھلی چھٹی دی جاتی کے ونکہ وزات الاوقاف کے ارباب اختیارت کو بھی اعلیٰ حکام کی جانب سے کہنے تم کہ اس جماعت کو حکم ہوتا ہے کہ اس جماعت کو ملک کی تمام مساجد میں آزادی سے کام کرنے دیا جائے۔

پس تمام تبلیغی بھا ئوں سے ہماری یہی گذارش ہے کہ تصوف کے حاملین کی جانب سے پھیلائے ہوئے خوشنما اعمال وافعال کے جال (تبلیغی جماعت) میں پھنس کراپنی دنیا اور آخرت کو ہر بادنہ کریں کیونکہ تصوف کسی روحانی مرض کا علاج نہیں بلکہ بذات خودایک بیاری ہے جواسلام سے پہلے بھی رہبانیت کے نام سے دنیا میں موجود تھی ، آج تصوف کے حاملین بھی اس تصوف کو اسلام اور ایمان کے بعد ایک بلندروجہ ''احسان'' سے تعبیر کرتے ہیں اور بھی اس تصوف کو'' تقویٰ ک'' کا نام دیا جا تا ہے حالا نکہ تصوف' احسان ورآجان بلکہ در حقیقت یہ ''تقویٰ کا ہمینہ'' ہے جواسلام سے قبل بھی متعدد امتوں کو لاحق ہوتا رہا ہے اور آج امت مسلم بھی اس بیاری کا شکار ہے اور اس کا واحد علاج قرآن وحدیث کا خالص علم ہے ، اور خالص علم منطق اور رفاسفہ کی عینک لگا کر قرآن وحدیث کا مطالعہ کرنے والوں سے نہیں بلکہ سلف صالحین یعنی محدثین اور مفسرین کی تفسیر اور شرح کی روثنی میں قرآن وحدیث کا مطالعہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے ، اللہ تبارک

#### ﴿ افْـمَـن زين له سوء عمله فرأه حسـنا فان الله يضل من يشاء

# ویهـدی مـن یشـاء فـلاتـذهـب نفسک علیهم حسرات ان الله علیم بمایصنعون ☆سورة فاطر ۸ ﴾

لعنی درجس کیلئے اسکابراعمل مزین کردیا گیا ہوا وروہ عمل اسکی نظر میں پیندیدہ ہوگیا ہوتو جان لو کہ اللہ جس کو چا ہتا ہے گراہی میں پڑار ہے دیتا ہے اور جس کو چا ہتا ہے ہدایت دیتا پس آ پ انکے حال پر اپنے دل میں افسوس نہ کریں بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو جھوٹ وہ گھڑتے ہیں' بعنی انھوں نے اللہ اور اسکے دین پر جو جھوٹ کھڑنے کا سلسلہ قائم کر دیا ہے اسکے باعث اللہ نے انکے لئے گراہی مقدر کردی ہے جی کہ شیطان نے ان کا بیبراعمل انکے لئے مزین کر دیا ہے اور اب وہ اپنے جی میں بیر خیال کرتے ہیں وہ ہدایت پر ہیں۔ نے ان کا بیبراعمل انکے لئے مزین کر دیا ہے اور اب وہ اپنے جی میں بیر خیال کرتے ہیں وہ ہدایت پر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین کے نام پر جھوٹ گھڑنے سے بچائے اور قرآن وحدیث کا صالح کی تو فیق عطاء فر مائے اور ہماری اس تحریر اور تحقیق کو شرف قبولیت بخشے اور کا سے علم وفہم اور عمل صالح کی تو فیق عطاء فر مائے اور ہماری اس تحریر اور تحقیق کو شرف قبولیت بخشے اور کا سے کہ ایک ہوایت بیا ہے کہ ایک ہوئی ہے ہدا ہیں عام کا اور آخرت میں ہم سب کی نجات کی ذریعے بنائے۔ آ مین ۔

﴿وماعليناالالبلاغ﴾